

اصدار المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر

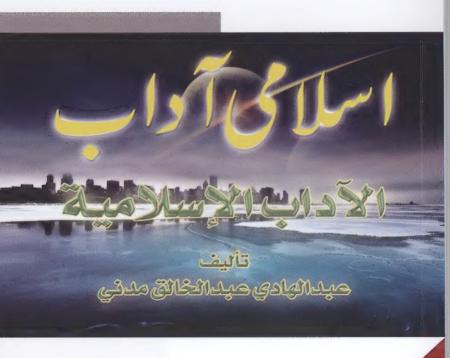

galgi

#### الآداب الإسلامية

اسىلامى حقوق وآ داب

> تأليف: عبدالها دىعبدالخالق مد نى

> > إعداد وإصدار

مكتب توعية الجاليات بالأحساء قسم البحوث والترجمة

#### فهرست

| صفحه | الموضوعات           |                          | شار |
|------|---------------------|--------------------------|-----|
| 8    | الله تعالى كه حقوق  | الأدب مع الله عزو جل     | 1   |
| 11   | رسول التهايية كحقوق | الأدب مع الرسول عَلَيْكُ | 2   |
| 13   | صحابة كرام كے حقوق  | الأدب مع الصحابة         | 3   |
| 14   | قرآن کے حقوق        | الأدب مع القرآن          | 4   |
| 15   | والدين كے حقوق      | الأدب مع الوالدين        | 5   |
| 17   | اولا دے حقوق        | الأدب مع الأولاد         | 6   |
| 19   | نفس کے حقوق         | الأدب مع النفس           | 7   |
| 21   | میاں ہوی کے حقوق    | آداب الزوجين             | 8   |
| 24   | ملمانوں کے حقوق     | الأدب مع المسلمين        | 9   |
| 27   | پڑوی کے حقوق        | الأدب مع الجيران         | 10  |
| 29   | استاذ کے حقوق       | الأدب مع الأساتذة        | 11  |
| 31   | غيرمسلمول كحقوق     | حقوق غير المسلمين        | 12  |
| 33   | حيوانات كے حقوق     | الأدب مع الحيوانات       | 13  |

#### حقوق الطبع محفوظة

ك المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء ، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مدني ، عبدالهادي عبدالخالق

الآداب الإسلامية باللغة الأردية / عبدالهادي

عبدالخالق مدني - الأحساء ، ١٤٢٥ ه.

۱۰۶ ص ۱۲۲ X ۱۲ سم

ردمك: ٦ - ٥ - ٩٤٩٦ - ، ٩٩٦٠

١ – الآداب الإسلامية ٢ – الاخلاق الإسلامية

أ- العنوان

1500/0075

ديوي ۲۱۲

رقم الايداع: ٣٢٥٥/٥٢١٤ ردمك: ٦-٥-٢٩٤٩-٠٢٩٩

اسلامي آداب

| 75  | آ داب گفتگو        | آداب الحديث       | 31 |
|-----|--------------------|-------------------|----|
| 77  | آدابلباس           | آداب اللباس       | 32 |
| 79  | کھانے پینے کے آداب | آداب الأكل والشرب | 33 |
| 82  | سونے کے آواب       | آداب النوم        | 34 |
| 84  | قضاء حاجت کے آداب  | آداب قضاء الحاجة  | 35 |
| 87  | آداب سفر           | آداب السفر        | 36 |
| 92  | آداب تجارت         | آداب التجارة      | 37 |
| 95  | آدابقرض            | آداب القرض        | 38 |
| 96  | آ داب مصيبت وغم    | آداب المصيبة      | 39 |
| 97  | آدابعيادت          | آداب عيادة المريض | 40 |
| 100 | آ داب جنازه        | آداب الجنازة      | 41 |
| 103 | آ داب قبرستان      | آداب المقبرة      | 42 |

| 37 | المعلم آواب معلم                 | 15 آداب         |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 39 | الغسل آواب عسل                   | 16 آداب         |
| 41 | وضوء والتيمم آداب وضووتيتم       | 17 آداب الو     |
| 44 | الصلاة آداب صلاة                 | 18 آداب         |
| 47 | المسجد آواب محبر                 | 19 آداب         |
| 49 | الجمعة آداب جمعه                 | 20 آداب         |
| 51 | عيدين آداب عيدين                 | 21 آداب ال      |
| 54 | الدعاء آداب دعا                  | 22 آداب         |
| 57 | ة القرآن آداب تلاوت قرآن         | 23 آداب تلاو    |
| 60 | لصدقة آداب صدقه                  | آداب ا          |
| 62 | ضحية والعقيقة آداب قرباني وعقيقه | 25 آداب الأم    |
| 64 | آداب زیارت وملاقات               | 26 آداب الزيارة |
| 66 | افة آداب ضيافت ورعوت             | 27 آداب الضي    |
| 68 | السلام آداب ملام                 | 28 آداب         |
| 70 | المنزل گرش واخلد كآواب           | 29 آداب دخول    |
| 72 | المجلس آدابٍ مجلس                | آداب            |

علائے کرام نے اس موضوع پر مستقل تصنیفات کی ہیں۔ہم نے بھی علاء کے اس مبارک کارواں کی ہمرکا بی کو اپنے لئے باعث شرف وسعادت سیحتے ہوئے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور المحمد لللہ بتو فیق الہی ایک نئے اسلوب اور نئے طرز وانداز سے حقوق و آ داب کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابتدا میں غالبًا موضوع سے متعلق چند تمہیدی کلمات لکھے گئے ہیں پھر واجبات وستحبات کو اختیار کرنے اور اس کے بعد مکروہات و محرمات کو چھوڑ دینے کی دعوت دی گئی ہے۔ اختصار کی خاطر دلائل ذکر کئے بغیر صرف مسائل کو نقاط کی صورت میں پیش کرنے پراکتھا کیا گیا ہے۔

رب العالمين سے دعا ہے کہ سے کتاب امت اسلاميہ کی اصلاح کا ذریعیداور ہمارے لئے ذخیر ہ آخرت اور دارین میں کارآ مدہنے۔ آمین دعا گو

> عبدالهادی عبدالخالق مدنی دای احساءاسلامک سینٹر مملکت سعودی عرب

#### يسم الله الرحمن الرحيم

## پیش لفظ

قابل ستائش اقوال وافعال اوراعمال وکرداراختیار کرنے کا نام ادب ہے، گویاوہ حسن اخلاق کا ایک ثمرہ ہے۔ در حقیقت ادب ہی وہ قیمتی جو ہراورگراں مالیہ گو ہر ہے جوانسان کو اخلاق جمیدہ کے اپنانے اوراعمال قبیحہ کے ترک کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ادب ہی وہ ظاہری دلیل ہے جس کے ذریعہ انسان کی عقلمندی وہوشیاری کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ادب آدمی کو معنوی حسن و جمال عطا کرتا اور اخلاقی زیب وزینت سے مزین کرتا ہے۔ باادب ہرکی کے زد کی محبوب ہوتا ہے اور اس کی ہرکوئی ثنا خوانی کرتا ہے اس کے برخلاف ہے ادب سے ہرگی کو صرف گلہ اور شکوہ بی نہیں بلکہ نفرت و کراہت بھی ہوتی ہے۔

دیگرعلوم کی برنسبت حقوق و آداب کے علم کی اہمیت وضرورت بہت زیادہ ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرے اور اپنے والدین کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرے نیز دیگر صغیر و کبیر کے ساتھ کیا دوبیا پنائے؟ تمام آداب سب کے حقوق جان کر ہی انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ اسلام کی شمولیت اس بات کی متقاضی ہے کہ ایسا اہم علمی باب بیان سے تشد نہ رہے چنا نچہ کتاب وسنت میں حقوق و آداب کی بڑی تفصیل آئی ہے اور

## الله تعالیٰ کے حقوق

الله بی ساری کا ئنات کا خالق ،آسان وزمین کا بنانے والا ، ہرچیز كارب اور مالك ہے۔ وہ تمام قتم كى عظمت وجلال اور كبريائي وكمال ہے متصف اور ہرعیب ونقص سے پاک اور مبرا ہے۔وہ بے مثل وبے نظیر، یکتا اور وحدہ لاشریک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہ گا۔ندا سے موت آنی ہاورنہ ہی نیند آتی ہے۔ وہی اول ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور وہی آخر ہےاس کے بعد کوئی چیز نہ ہوگی۔اس کی ذات کوفنانہیں۔اس کی سلطنت کو انتہائہیں۔وہ جو جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے،اس کے جا ہے بغیر کچھنہیں ہوسکتا اوراس کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سی کاعلم وقہم اورعقل وخرداس کا احاطهٔ ہیں کرسکتا۔ وہی سچا معبود اور بندوں کی ہرعبادت کا تنامستی ہے۔اس کے خزانوں میں خرچ کرنے سے کوئی کی نہیں ہوتی۔وہ کسی کامختاج نہیں اورسب اس کے متاج ہیں ۔ کوئی چیز اس سے اوجھل اور مخفی

للذا مندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس:

ا - الله کی عظمت و کبریائی کواپنے دل میں بٹھا ئیں اور اس کی کامل تو حید کواپنا ئیں ۔

۲ ـ الله تعالی کے اسماء وصفات اور کمالات کواس کے شایان شان ثابت کریں اور اس میں کسی قشم کی تاویل وتمثیل اور تحریف وتعطیل نہ کریں ۔ ۳ ـ الله تعالی کو ہرطرح کی عباوت کا تنہامشتحق جانیں ، دعاوفریا د، رکوع

۳۔اللہ تعالی کو ہر طرح کی عبادت کا نہا ہی جا ہیں، دعاوہ و تحدہ ، ذرج وقر بانی ، نذرو نیا زصرف اس کے لئے کریں۔

۳۔ بیعقیدہ رکھیں کہ اللہ کی ذات ساتوں آسان کے اوپراپنے عرش پر مستوی ہے اورایی مخلوقات ہے الگ اور جدا ہے۔

۵۔ اس کی تقذیر اور اس کے فیصلے پر راضی ہوں۔ نعتوں پر شکر اور مصیبتوں میںصر کر س۔

۲۔ اللہ پرتو کل کریں اور اس کے عکم کے مطابق اسباب وذرائع کو استعال کریں۔

ے۔اللہ کی واجب کردہ عبادات کو بجالا ئیں اوراس کے حکموں کی تغیل کریں۔

ریں۔ ۸۔اللہ کی حلال کردہ چیز وں کوحلال اور حرام کردہ چیز وں کوحرام جانیں۔ 9۔اللہ کا ذکر کثرت ہے کریں اور کھلے چھپے ہر حال میں اس کی نگر انی کا احساس رکھیں۔

۱۰۔اللہ کا تقوی اختیار کریں ،اس کے عذاب سے ڈریں اوراس کی جنت کاحرص کریں۔

اورمندرجه ذیل چیزوں سے پر بیز کریں:

ا۔اللہ کے ہمسر و برابر کسی اور کو ماننے سے اور اس کی عبادت میں کسی کو

محمقالی اللہ کے منتخب بندے، آخری رسول ، تمام انس وجن کے لئے اللہ کے پینمبر، متقبوں کے پیشوا، انبیاء اور رسولوں کے سردار ،اللہ کے محبوب اورخلیل اورسارے عالم کے لئے رحمت ہیں۔آپ کو اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے لئے بشیرونڈ پر بنا کرمبعوث فر مایا۔ للندامندرجه ذيل باتون كاخيال رهين:

ا-آپ الله عالي عليه الي محبت كريں جوابے جان و مال ، اہل وعيال بلكه د نیا کے تمام لوگوں سے زیادہ ہو۔

٢\_ جب بھى آ پ كا نام آئے آ پ رصلاة وسلام روهيس يعن صلى الله

س\_آپ کی اورآپ کی احادیث اور سنتوں کی دل سے تعظیم کریں۔ ٣ جوآپ الله سے دوئی رکھے ہم بھی اس سے دوئی رکھیں اور جو آپ سے دشمنی رکھے ہم بھی اس سے دشمنی رکھیں۔ ۵۔آپ کے لائے ہوئے دین وشریعت کودنیا کے ہرفردتک پہنچائیں اورآ ہے اللہ کے دین کا کلمہ سربلند کریں۔

٢ \_ آپ كے برحكم كى اطاعت كريں اور برروكى بوئى چيز سے رك

-= 25 \$ 3 \$ 25

۲۔ اللہ کو ہر جگہ موجود اور حاضر رہے کاعقیدہ رکھنے ہے۔ س-الله کوئی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہونے کا عقیدہ رکھنے

ہے۔ کسی کواللہ کا بیٹا یا اللہ کی نسل اور خاندان کا ماننے ہے۔ ۵\_اس کے ذکر میں غفلت اور اس کی معصیت اور نافر مانی ہے۔ ۲۔اس کی رحمت سے مایوں ہونے سے۔ ے کسی نعمت کے ملنے یا مصیبت کے ملنے کواس کے سواکسی اور کی جانب منسوب کرنے ہے۔

٨ - غيرالله كي فتم كھانے ہے -9 \_غیراللّٰد کوملک الملوک یا شہنشاہ کہنے ہے۔ ١٠- ز مانه کو گالی دینے سے کیونکہ گروش ز مانہ اللہ کے حکم سے ہے۔

جائيس \_

. 2- آپ کی تمام خبروں کی تصدیق کریں خواہ ہماری کوتاہ عقل میں سائے بانہ سائے۔

٨ \_ آ ب كى شريعت ك مطابق بى الله كى عبادت كريى \_

اورمندرجہ ذیل چیزوں ہے پر ہیز کریں:

ا ۔ آ ۔ پے چاہلیج کی نا فر مائی اور مخالفت ہے۔

" آپ سے آگے بڑھنے اور آپ کی آواز پراپنی آواز بلند کرنے ہے۔
"آپ کی ذات میں غلوکرنے اور آپ کی مدح میں مبالغہ کرنے ہے۔
" آپ کو اللہ کی صفات سے متصف کرنے سے مثلاً عالم الغیب یا مختار کل ماننے ہے۔

۵۔آپ کوسیدالبشر ماننے کے بجائے نوری مخلوق ماننے ہے۔ ۲۔آپ کی شریعت میں بدعتیں ایجاد کرنے یا ایجاد شدہ وخود ساختہ بدعتوں پڑمل کرنے ہے۔

ے۔ آپ کے قول وفعل وتقریراور دین وشریعت کے مقابلہ میں کسی اور کا قول وفعل پیش کرنے ہے۔

صحابہ کرام رہے کے حقوق

صحابہ کرام نی آلیہ کی صحبت کے لئے اللہ کی جانب سے منتخب کے گئے تھے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی مدح وثنا فر مائی ہے۔ ان کی محبت دین وابیان اوران سے بغض کفرونفاق ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل ہا توں کا خیال رکھیں:

ا۔ان سے محبت کریں اوران کا نام آنے بررضی اللہ عنہ کہیں۔ ۲۔ جملہ اہل ایمان واسلام سے ان کے افضل ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ ایک ادنی صحافی بعد میں آنے والے ہر بڑے سے بڑے امام اور ولی اور نیک وصالح بندے سے افضل ہے۔

س۔ان میں سے ہرایک کے ثابت فضائل ومنا قب کا اقرار واعتراف کریں۔ ذہن نشین رہے کہ ان میں سب سے افضل ابو بکر ﷺ ہیں پھر عمرﷺ پھرعثمان ﷺ پھر علی ﷺ پھر بقیہ عشر ہُمبشرہ ﷺ پھر اصحاب بدر

الله بعت رضوان الله مجر بقيه صحابه الله بين-

سے۔ان کے بارے میں بی<sup>حسن ظ</sup>ن رکھیں کہ اللہ انھیں ضرور جنت میں داخل کرےگا۔

۵۔ان کے بارے میں پی عقیدہ رکھیں کہ دین کی تبلغ میں انھوں نے کوئی

کوتا ہی نہیں کی \_

۲۔ان کے لئے دعائے مغفرت کریں۔

اورمندرجه ذیل چرول سے پر میز کریں:

ا۔ان کے آلیمی اختلا فات اور با ہمی نزاعات کے تذکرہ ہے۔ ۲۔ انھیں برا بھلا کہنے اور عیب گیری کے ساتھ نشانہ بنانے اور ان پر تہتیں لگانے ہے۔

س۔ان کے بارے میں کوئی الی بات کہنے ہے جس سےان کی تو ہیں یا تنقیص ہوتی ہو۔

۳\_بعض صحابهٔ کرام کوفقیہ نہ مانے ہے۔ ۵\_نعوذ باللہ ان پرارند اد کا الزام لگانے ہے۔

قرآن کے حقوق

(آداب تلاوت ديكيم صفحه 57)

والدين کے حقوق

والدین انسان کے وجود کا ذریعہ ہیں، بچیپن میں انھوں نے ہی اس کی دیکھے بھال اور خدمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین میں ماں کا درجہ باپ پر مقدم ہے کیونکہ پیدائش میں ماں نے زیادہ تکلیفیں بر داشت کی ہیں۔ ماں کے قدموں کے نیح جنت ہے۔

لهذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركيين:

ا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ۲۔ اپنی طاقت بھران کے ساتھ ہرنیکی اور بھلائی کریں۔

س۔ ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کریں ، ان کے سامنے نیجا بن کر رہیں اوران کی آ واز ہے اپنی آ واز پست رکھیں۔

ریں، دروں کی عزت و تو قیر ملحوظ ترکھیں اور ان کی رضا اور خوشی کی تلاش میں رہا کریں اور ان کی ہر جائز بات میں فرماں برداری کریں۔ ۵۔ ان کے لئے ہمیشہ غائبانہ طور پر دعا کرتے رہیں۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا

> کَمَا رَبَیَّانِیْ صَغِیْراً ان کے لئے بہترین دعاہے۔ ۲۔ول وزبان سے ان کے حقوق کا اعتراف کریں۔

اولا د کے حقوق

اولا داللہ کی عظیم نعمت ہیں۔ان کی بہتر تعلیم وتربیت ایک کامیاب معاشرے کی تشکیل کے لئے از حدضروری ہے۔انسان اپنی موت کے بعد بھی ان کی دعا وَں سے مستفید ہوتاہے۔

لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں: ا۔ان کے بہتر نام رکھیں اور ساتویں دن ان کاعقیقہ کریں۔

۲۔ ان کے نیک اور صالح ہونے کی دعا کریں۔

٣ ـ دستور كے مطابق ان كاخرچ اداكريں ـ

۴۔ ان کی حفاظت کریں ،ان پر توجہ دیں اور وہ جس مقصد کے لئے پیدا

كئے گئے بيں اس كے لئے الحين تياركريں۔

۵۔ان کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ کریں۔

۲۔ان کے ساتھ شفقت ونرمی کا برتاؤ کریں اور مفید چیزوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں۔

2- ان کی عمدہ تعلیم وتربیت کا انتظام کریں اور ان کی جسمانی اور روحانی صحت وتندرت کا خیال رکھیں۔

٨- بيار مونے يران كاعلاج كراكيں۔

٧- ان سے دعائيں لياكريں -

٨ ـ ان كے دوستوں كى عزت كريں ـ

۹ - ان کی وجہ سے قائم رشتوں کو جوڑیں اور صلہ رحمی کریں۔

١٠ لوگول سے ان کے کئے ہوئے وعدے ان کی وفات کے بعد بھی

پورے کریں۔

اور مندرجہ ذیل چروں سے پر ہیز کریں:

ا۔والدین کی نافر مانی اوران کی ایذ ارسانی ہے۔

۲۔ان کی ناراضگی اور ناخوشی ہے۔

٣- اپني بيوی اور اولا د کوان پر فوتت و يئے ہے۔

م-ان کی بددعاہے۔

۵۔ان کو گالی دلانے کا سبب بننے ہے ، بایں طور کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں تو دہ پلٹ کرآپ کے ماں باپ کو گالی دے۔ نفس کے حقوق

اپے نفس کے تعلق سے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں: ا۔اپنے آپ کواپسے اخلاق وآ داب کا پابند بنا کیں جس سے اللہ اوراس کے بندوں کے یہاں عزت کے مشخق ہوں۔

۱۔ نیک کاموں کا عادی بنیں اور کثرت ہے تو بدواستغفار کریں۔ ۳۔ ہمیشہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ وہ احکام البی کا کس قدر یابند ہے اور اس سے کتنی کوتا ہی ہور ہی ہے۔

پہ مت وحوصلہ ہمیشہ بلندر کھیں۔ بلندیوں اور اعلی کارنا موں پر اپنی نگاہ رکھیں۔اللہ سے مدوطلب کر کے ہرمفید کام کا بیڑ ااٹھا کیں اور عاجز وکاہل نہ بنیں۔

۵۔ اینے نفس کے تزکیہ واصلاح اور اس کی صفائی و تقرائی کا خیال رکھیں۔

۱۔اپنے کیڑے صاف تقرے رکھیں۔ ۷۔اپنی موقچھیں کتروا ئیں اور داڑھی بڑھا ئیں۔ ۸۔بالغ ہونے پرشادی کریں۔ ۹۔انی اولاد کی تعلیم وتریت کرکے آٹھیں اپنے لئے صدقۂ حاریہ 9۔ان کے لئے اچھی صحبت اور اچھا ماحول مہیا کریں۔

۱۰۔ بری صحبت سے ان کی حفاظت کریں۔

۱۱۔ ان کے لئے اچھا اسوہ اور نمونہ پیش کریں۔

۲۱۔ سات سال کے ہوجا کیں تو ان کوصلا قر کا حکم دیں اور دس سال کے ہوجا کیں تو ان کوصلا قر کا حکم دیں اور دس سال کے ہوجا کیں تو ان کو صلا قر کا حکم دیں۔

۳۱۔ بالنج اور جوان ہونے کے بعدان کا نکاح کر دیں۔

اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ان کی تعلیم وتر بہت میں غفلت وکو تا ہی ہے۔

۲۔ان کو بے جا سز ادھنے سے۔

۳۔ وراشت سے محروم کرنے سے۔

۳۔ان کے درمیان عدل وانصاف ندا پنانے ہے۔ ۵۔لڑکیوں کو وراثت ندویئے ہے۔

۲۔ بالغ ہونے کے بعد ذاتی اغراض ومصالح کی بنیاد پرشادی نہ

نا میں۔

اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ایسے اخلاق وکر دارہے جونفرت و حقارت کا سبب ہیں۔

۲ گند ہے اور فاسد عقائد نیز نا جائز اقوال وافعال ہے۔

س۔ چالیس دنوں سے زیادہ بغل کے بال ،موئے زیرینا **ف** اور ناخن کو

فیموڑ دینے ہے۔

۳۔ داڑھی اور سر کے سفید بال اکھاڑنے ہے۔

۵ \_ صرف ایک پیریس جوتایا موزا پہن کر چلنے ہے۔

٢ \_ا پنے منہ سے خود بخو داپی تعریف کرنے سے۔

ے۔اپ نفس کوخبیث اور برا بھلا کہنے ہے۔

٨ ـ پت وحقيرا ورمعمولي چيزوں پر قناعت کرنے ہے۔

9۔ کسی مخلوق کے سامنے بلاوجہ دست سوال دراز کرکے اپنے نفس کو ذلیل کرنے ہے۔

میاں ہیوی کے حقوق

شوہر بیوی انسانی ساج کی بنیادی این میں ، ان کی اصلاح سنہرے متعقبل کی ضانت ہے۔

لہذا مندرجہ ذیل ہانوں کا خیال رکھیں: امیاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں اور لغزشوں پرچشم پوشی

ري-

۲۔ دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔ ۳۔ اللہ کی اطاعت کے لئے با ہمی نقیحت اور تا کید کریں۔

٣ ـ رازوں کی حفاظت کریں ۔

۵\_جنسی حقوق کی ادائیگی کریں۔

۱۔ایک دوسرے کے لئے بنا وُسنگار کریں۔ ۷۔شوہر بیوی کامہرادا کرے۔

۸\_ بیوی کا نان ونفقها دا کرے\_

٩\_ بيوى كور بائش مهيا كر\_\_\_

•ا۔ ہوی کی تعلیم وتربیت کا انظام کرے۔

ال يوي کريون ساونا موس کر تفاظت کر ہے۔

۱۲\_شوہر بیوی کے ساتھ بھلے انداز میں زندگی بسر کرے۔

۱۳۔ بیوی شو ہر کی فر ماں بر داری کرے۔

۱۳۔شو ہرِنا فر مانی پر بیوی کی تنبیہ کرے۔

۵ا۔ بیوی کواپنے ساتھ رکھے۔ میں شریب سال میزوں

۱۷\_شو ہر کے مال کی حفاظت کرے۔ ۱۷\_ بیوی شو ہر کاشکر گذار ہو۔

۱۸۔ بیوی شو ہر کی خدمت کرے۔

19۔ بیوی شو ہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آئے۔

> ۲۰۔ بچوں کی رضاعت اور پرورش کرے۔ ۲۱۔ صبر وشفقت کے ساتھ اولا دکی تربیت کرے۔ ۲۲۔ دین وآبر وکی حفاظت کرے۔

۲۳۔ شوہر کے احساس وشعور کی رعایت کرے ، اس کی مرضی کے کام کرےاوراس کے ناپیند بیرہ کاموں سے دورر ہے۔

سرے دوران ہے ہیسدیدہ کا موں سے دوررہے۔ اور مندرجہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا۔ مٰدموم غیرت سے بچیں۔ ۲۔ عورت کی غلطیاں نہ تلاش کرتے پھریں۔

۳- بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھرسے باہر نہ نکلے۔ ۲-شوہر کی احازت کے بغیر بیوی نفلی صوم ندر کھے۔

۰ مران اوب میں داخل ہونے کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں داخل ہونے کی ادانہ میں داخل ہونے کی ادانہ میں داخل ہونے کی

بر اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ۷۔ شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے

کے شوہر سے اس کی طاقت اور ایک<sup>ی</sup> بلکہ قناعت پہنداور کفایت شعار ہو۔

[اس موضوع کی تفصیلات جانے کے لئے ہماری کتاب (میاں بیوی کے حقوق) کا مطالعہ کریں ] 9۔ جیسئے اور المحمد للہ کہاتو جواب میں برحمک اللہ کہیں۔
• ا۔ بیمار ہونے پر عیادت کریں اور شفا کی دعا کریں۔
اا۔ وفات ہونے پر جناز ہ میں شرکت کریں۔
اا۔ اس سے اللہ واسطے محت کریں۔

۱۲۔ اس سے اللہ واسطے محبت کریں۔ ۱۳۔ اس کی غلطی معاف کریں ، اس کے عیوب کی پر دہ پوٹی کریں اور کوئی الیمی بات سننے کی کوشش نہ کریں جس کو وہ چھپار ہا ہو۔ ۱۳۔ اس کے لئے بھی وہی پہند کریں جوخودا پنے لئے پہند کرتے ہیں۔ ۱۵۔ اس کے لئے اور اس کی اولا دکے لئے دعائے خیر کریں۔ ۱۲۔ اس کے حالات دریافت کرتے رہیں اور ضرورت پر تعاون

ا۔اس کے سودا پر سودا کرنے اوراس کے پیغام نکاح پر پیغام دینے سے۔ ۲۔اسے تکلیف اور ضرر پہنچائے ہے۔

س-اس پرظلم کرنے ،اسے حقیر سجھنے اوراسے بے سہارا چھوڑنے ہے۔ سے اس کی طرف کسی ہتھیار (تلوار، تیر، بندوق ، خنجر وغیرہ) سے اشارہ کرنے سے چاہے قصد اُہو یا نداق کے طور پر ۔ابیا کرنا حرام ہے۔ ۵۔اس کے ساتھ تین دن سے زیادہ بات چیت بند کرنے ہے۔

۲ \_ اس کی غیبت و چغلی کرنے ، اس کا نداق اڑ انے اور برے القاب

# مسلمانوں کے حقوق

تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی اور ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچ جائے تو پورابدن دردو بخارے تڑپ جاتا ہے۔اسلامی اخوت کارشتہ نبسی اخوت سے زیادہ قوی اور مشحکم ہوتا ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا۔ ملاقات کے وقت آگے بڑھ کرسلام کریں اور سلام کا جواب دیں۔ ۲۔ خندہ پیشانی سے ملیں اورا چھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ سے دعوت قبول کریں۔ سم۔ اس کی خیرخواہی کریں اور ضرورت مند ہوتو اس کا تعاون اور مدد

۵۔ اگر کسی معاملہ میں قتم کھالے تو اس کی قتم پوری کریں بشر طیکہ اس میں کوئی نا جا مُزبات نہ ہو۔

> ۲۔اس کواپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے محفوظ رکھیں۔ ۷۔اس کا تذکرہ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کریں۔

۸۔ اگر بڑا ہے تو عزت وتو قیر کریں اور اگر چھوٹا ہے تو رحم وشفقت کریں۔

وے کر ایکارنے ہے۔

ے۔ کسی مسلمان کو اے کافر ، اے یہودی ، اے نصرانی وغیرہ کہہ کر

٨ ـ اسے گالی دینے اور ناحق برا بھلا کہنے سے جا ہے زندہ ہویا مردہ۔

۹۔اس سے حسد کرنے ، بدگمانی کرنے ، بغض ونفرت رکھنے اور اس کی جاسوی کرنے سے۔

> ۱۰۔اس کے ساتھ دھو کا اور خیانت کرنے ہے۔ اا۔وعدہ خلافی اور قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول ہے۔

۱۲ لوگوں کے سامنے نقیحت کر کے نثر مندہ کرنے ہے۔ الساراس کی غیرموجودگی میں اس کے گھر جانے ہے۔

۱۳ ا اس کی وفات کے بعدا سے گالی دینے اور برا بھلا کہنے سے اگر چہ

وه اپنی زندگی میں برار ہا ہو۔

یرط وسی کے حقوق

ا جھا پڑوی گھر کی زینت ہے اور برا پڑوی دن کا چین اور را توں کا سکون غارت کردیتا ہے ای لئے انسان کو گھر سے پہلے پڑوس و کھنا جا ہے۔ للذامندرجه ذيل باتون كاخيال رهيس

ا۔ پڑوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ۲۔اس کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی کاروبیا پنا کیں۔

٣\_اس کوتھنے تھا کف دیں۔

سے اس کی ضرورت میں اس کے کام آئیں۔

۵\_اس کی دعوت قبول کریں۔ ٢ \_ خوشي كا موقع آئة تو مباركبادوي اورمصيب زده موجائة توتسلي

ے۔مریض ہونے پر اس کی عیادت کریں اور وفات ہونے پر جنازہ میں شریک ہوں۔

٨ \_ اگراس كے گھرميت ہو جائے تو كھا ناجيجيں \_

9\_اگرکوئی مشوره چاہے تو خیرخوا ہانہ مشورہ دیں۔

•ا\_اس کی غیر حاضری میں اس کی عزت وآ برو کی حفاظت کریں اور

ستاذ کے حقوق

تعلیم ونز کیه کار انبیاء ہے اور استاذ انسان کے مستقبل کا معمار ہے۔کوئی احسان شناس طالب علم استاذ کے حقوق کونظر انداز نہیں کرسکتا۔ لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

> ا۔استاذ کی عزت اوراس کا احترام کریں۔ ۲۔غائبانہ طور براس کے لئے دعائیں کریں۔

سے اس کے علم سے فائدہ اٹھانے اور اس کی تربیت کے مطابق عمل کے

- פשטניים

۴\_استاد کی شخت گیری اور بدا خلاقی پرصبر کریں۔

۵۔استاذ کا ذکر خیر کرتے رہیں اور جب اس سے سیکھے ہوئے کسی مسللہ کا

ذکر کریں تواس کواس کی طرف منسوب کریں۔ ۲۔استاذ کے خلاف اگر کوئی بدگوئی کریے تواس کا دفاع کریں۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ استاذ کی خامیوں اور غلطیوں کی تلاش میں رہے اور اٹھیں بیان

ارنے۔

۲۱ ای رفد ۱۱ ای چغلی که از سه

اس کا وفاع کریں۔

۱۱۔ اس کے عیوب اور شرم والی چیز ول سے چثم پوشی کریں۔ ۱۲۔ پڑوسی کے قریب والی جگہ کو فروخت کرنے یا کرایہ پر دینے سے

پہلے ایسے بتا ئیں اور اس سے مشورہ لیں۔

۱۳ - اگر ہرے پڑوی ہے پالا پڑجائے تواس کی اذیتوں پرصبر کریں۔ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔اس کواپنے ہاتھ یاز بان سے تکلیف اوراذیت پہنچانے ہے۔

۲۔اس کے اہل وعیال کے ساتھ خیانت ہے۔

٣- اس كى عوبى الأش ميس رہے --

۳-اس کی برائیوں کوادھرادھر بیان کرنے ہے۔

30

٣۔اے کی تکلیف پہنچانے ہے۔

٣ ـ اس كاراز فاش كرنے ہے۔

۵۔اس سے لغوشم کے سوالات کرنے ہے۔

۲۔اس سے بطور امتحان کوئی سوال پوچھنے سے۔

غیرمسلموں کے حقوق

اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ اسلام کے سواتمام اویان و فراہب باطل ہیں اور صرف اسلام ہی دین برحق ہے۔ اسلام کے ماننے والے مسلمان اور نہ ماننے والے کافریاغیر مسلم کہلاتے ہیں۔

لېذامندرجې د يل با تول کاخيال رهيس: ۱- کافر کا کفرېر باقی رېنا پيند نه کرین کيونکه کفر کو پيند کرنا بھی کفر ہے۔

۲ \_ کا فرکودین حق سمجھائیں اورا سے سپائی کی دعوت دیں \_ س \_ کا فر سے بغض رکھیں کیونکہ وہ اللہ کے بیہاں مبغوض ہے اور ایک مسلمان کی محبت اور بغض اللہ کے لئے اور اللہ کے تھم کے مطابق ہوتی

> ہے۔ ۳ \_ کا فر سے جگری دوتی اور دلی محبت نہ رکھیں ۔

۵۔اگر کا فرمسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں نہ ہوتو اس کے ساتھ عدل وانصاف اور نیکی کا برتا ؤ کریں۔

۲۔ انسانی معاملات میں کا فروں کے ساتھ بھی مہر بانی کا برتاؤ کریں۔ بھوکے کو کھانا کھلائیں، پیاہے کو پانی پلائیں، بیار کا علاج کرائیں اور اسے تکلیف پہنچانے سے پر ہیز کریں۔

۸- كافر چهينك مارے اور الجمد للله كم تو مسلمان جواب ميں كم: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (الله تحصيل مدايت دے اور تحصارے حال كودرست كرے)

9۔اگرکوئی کا فرسلام کریے تو جواب میں وعلیم کہیں۔ اور مندرجہ ذیل چیز وں سے پر ہیز کریں:

ا کسی کا فرکی جان و مال اور اس کی عزت و آبر و پرحمله کرنے سے اگروہ

مىلمانوں كے ساتھ حالت جنگ ميں ندہو۔

۲۔ کا فروں کا ذبیحہ کھانے سے البتہ یہودی اور نصرانی کا فر کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔

۳۔ کی کا فرلز کی کے ساتھ نکاح کرنے سے البتہ یہودی اور نھرانی (عیسائی) لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے۔

۳۔ کسی مسلمان عورت کو کسی بھی کا فرمردے نکاح کرنے سے کیونکہ ایسا کرنا حرام ہے۔

۵ \_ کسی کافرکوسلام میں پہل کرنے ہے۔

۲ - کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے مثلاً داڑھی منڈانے اور مونچیں بڑھانے سے کیونکہ ایسا کرنا کافروں کاشیوہ ہے۔

حیوانات کے حقوق

حیوانات انسانوں کے لئے اللّٰہ کی جانب ہے منخر اور تابع ہیں۔ ان کے ذریعہ زندگی کے بہت سے کام انجام پاتے ہیں۔ان میں سے پکھ زینت کا کام دیتے ہیں، پکھسواری کا اور پکھ ہماری خوراک بنتے ہیں۔ للندامندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا۔ان کے ساتھ رحم وشفقت کا برتا ؤ کریں۔ ۲۔ان کی خوراک اور پانی کا وافرا نظام کریں۔ ۳۔ اگر موذی جانور ہے تو اسے قتل کریں جیسے کتا، بھیٹریا، سانپ، بچھو، چوہا، چیل اور کو اوغیرہ۔

۷- جانوروں گوتل یا ذیج کرتے ہوئے ان کوراحت وآ رام پہنچا کیں، چھری خوب تیز رکھیں اور ذرج کے آ داب کا پوراخیال رکھیں۔ ۵۔ جب جانوروں کی تعداد نصاب ز کا قاکو پہنچ جائے تو ان کی ز کا قادا کریں۔

اورمندرجہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں: ا۔ ان کو بلاوجہ مارنے ، مجبو کا پیاسار کھنے اور ان پر طاقت سے زیادہ

بوجھ ڈالنے ہے۔

آ داب طالب علم

علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مردوعورت پرفرض ہے۔ اہل علم اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے علم اور ایمان کی بدولت اللہ تعالی در ہے بلند فرماتا ہے۔ علم وحکمت ایک قابل رشک چیز ہے۔ علم کی تلاش میں نکلنے سے جنت کی رہ آتا ہے۔ رہ آتا ہے۔ اور علم کا فائدہ مرنے کے بعد بھی باتی رہتا ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا۔اخلاص کے ساتھ علم طلب کریں اور اپنے قول وٹمل اور طلب علم کے ذریعہ اللّٰہ کی رضامقصو در کھیں۔

۲\_عمره اخلاق وآ داب سے آ راستہ و پیراستہ ہوں۔

سے علم حاصل کرنے کے حریص رہیں اور اپنے سے بڑے اور چھوٹے سب سے علم حاصل کریں۔

۳۔ دھیرے دھیرے تھوڑ اتھوڑ اعلم یکھیں تا کہ ثابت اور مشحکم ہوتا جائے۔ ۵۔ علم تو حید جوسب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ نفع بخش ہے

اسے سب سے پہلے حاصل کریں۔ ۲۔ اپنی ہمت بلندر تھیں اور چند مسائل کی تخصیل پر قناعت نہ کریں۔ ۷۔ اپنے علم بڑمل کریں ورنہ علم ساتھ چھوڑ کر رخصت ہو جائے گا۔ ۲۔ان کوذئ کرنے کے لئے ان کے سامنے چھری تیز کرنے اورایک کے سامنے دوسرے کوذئ کرنے ہے۔ ۳۔مریض جانو رکوذئ کرکے اس کا گوشت کھانے ہے۔

٣ \_ چيونی اور ديگر کيڙو ٻ مکوڙوں اور جانوروں کوآگ ميں جلانے ہے۔

۵۔ انھیں بلاضرورت آگ ہے داغنے اوران کی شکل بگاڑنے ہے۔ ۲۔ان کےمعاملات میں اس قدرمشغول ہونے سے کہاںٹد کی اطاعت

اوراس کے ذکرہے غافل ہوجا کیں۔

آ دا بمعلم

امت مسلمہ کو تعلیم و تربیت دینا فرض کفا ہیہ ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیہ کام انجام دے رہے ہیں فیز کام انجام دے رہے ہیں فیز امت کو گنہگار ہونے سے بچار ہے ہیں فیز امت کواس کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کررہے ہیں۔ لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا ۔ امت کے تیک اپنی ذمہ داریوں کا پورااحساس رکھیں ۔ ۱۔ اخلاص کے ساتھ اپناعمل انجام دیں ۔ میں خشرین دی کے مناشل میں انگریسی کے ساتھ اپناعمل انجام دیں ۔

سو-خوش اخلاتی کو اپنا شعار بنا کیل ۔ جود وکرم، چبرے پرشکفتگی، صبر وقتل، تقویٰ وطہارت، سکون وو قارا ورتو اضع وغیرہ کو اپنا کیں۔
سمر بمیشه پڑھنے پڑھانے، مطالعہ وتحقیق اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہیں۔

۵۔ اپ طلبہ کوعلم اور علماء کے فضائل ذکر کر کےعلم حاصل کرنے کی ترخیب دیتے رہیں نیز انھیں آ داب طالب علم اختیار کرنے کی نفیحت کرتے رہیں۔

۲ \_طلبہ کے ساتھ لطف ونرمی اور شفقت وکرم کاروبیا پنائیں ۔ ۷ \_طلبہ کی استطاعت وصلاحیت کے لحاظ سے ان پر مشقت ڈالے بغیر ۸ تعلیم حاصل کرنے کے لئے اچھے، باصلاحیت اور دینداراسا تذہ کا انتخاب کریں۔

المحاب تریں۔ 9۔اساتذہ کے حقوق (دیکھنے صفحہ 37) کا خیال رکھیں۔ان کا احرام کریں،ان کی خدمت کریں اوران کے احسان مندر ہیں۔ ۱۰۔ درسگاہ میں بیٹھتے ہوئے آ داب مجلس (دیکھنے صفحہ 72) کا خیال رکھیں۔

اا علمی کتابیں خرید کراپنے پاس تھیں۔ ۱۲۔ اگر کسی سے عاریت پر کتاب لیس تو جلد از جلد واپس کر دیں اور عاریت دینے والے کاشکر پیادا کریں نیز اسے دعا دیں۔

اور مندرجہ ذیل چیزوں ہے پر ہیز کریں: اے ضرر رساں علوم مثلا سحر علم نجوم اور دست شناسی وغیرہ سکھنے ہے کیونکہ بیعلوم انسان کو کفرتک پہنچاو ہے ہیں۔ ۲ے علم سکھنے میں حیایا تکبر کرنے ہے۔

۳۔حسد،خود پہندی اور تکبر وغر ورسے۔ ۳۔شرک وبدعت پرمشمل کتابیں پڑھنے ہے۔ ۵۔حیاسوز ،عریاں ،فخش اور بیہود ہ ناولیں اورمیگزینیں پڑھنے ہے۔

۲ - کتاب وسنت کاعلم حاصل کرنے میں کوتا ہی وستی ہے۔ کے علم حاصل کرنے میں محنت کرنا کل پرٹا لئے ہے۔

۸ معمولی بیاری کی بناپرسبق سے عائب ہونے سے۔

اسلای آداب مخسل

حدث اکبرے طہارت کے لئے عسل ضروری ہے۔ عسل کے بغیر تلاوت قرآن ،مس مصحف ،مسجد میں داخلہ اور صلاۃ کی ادا لیکی ممنوع ہے۔ یا کچ اوقات میں عسل واجب ہے:

[ا] جماع کے بعدخواہ منی کا انزال ہویا نہ ہو۔ [۲] نیند کی حالت میں منی نکل جانے ہے۔ [س]حیض (ماہواری) اور نفاس کاخون بند ہوجانے کے بعد [4] اسلام قبول کرنے کے بعد [۵] موت ہوجانے کے بعد

> عنسل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں: اعسل سے بہلے دل میں طہارت کی نیت کریں۔ ۲ ـ بسم الله يزه کرمسل شروع کريں \_ ٣ ـ يملِّه بدن يرتكي موئي گندگي صاف كريں \_

٣ - پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں مصلیوں کو صاف

۵\_پھروضوكريں\_

انھیں فائدہ پہنچائیں۔ ٨ ـ كوئى مسئله معلوم نه ہونے كى صورت ميں واضح طور پر كہدديں كه ميں

9 \_ طلبه کا امتحان لیا کریں اور جواچھے طلبہ ہوں ان کی تعریف کیا کریں اوران کے حوصلے بڑھایا کریں۔

اورمندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں: ا تعليم دينے كا مقصد دنيوى مال ومتاع ، قدر ومنزلت ، نام ونمود اور شهرت وغيره ركھے ہے۔

۲ کسی کے مدیبہ وتحفہ اور زی وخدمت وگذاری کی لا چ رکھنے سے۔ س\_حسد،خود پیندی، کبروغروراوردوسرول کی تحقیرے۔ ۴ تعلیم وندرلیس کی صلاحیت کے بغیر تعلیم وندرلیس سے اور ترجمہ وتصنیف کی صلاحیت کے بغیر ترجمہ وتصنیف سے۔

۵ تعلیم کے دوران اپنی آواز بہت بلندیا بہت پست رکھنے ہے۔ ۲ ِ طلبہ کو ہرے نام یاالقاب دینے ہے۔

آ داب وضووتيم

طہارت نصف ایمان ہے، طہارت کے بغیر کوئی صلاۃ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، صدث ہو جانے پر وضویا تیم کرنا ضروری ہے لہذا مندرجہ ذیل ہاتوں کا خیال رکھیں:

ا۔ وضو سے پہلے دل میں نبیت کریں۔ ۲۔ بہم اللہ کہہ کر وضوشر وع کریں۔ ۱۔ بنی دونو ں تضلیوں کو تین بار دھو کیں۔

ے۔ پی دونوں میپیوں وین ہارونوں۔ ۳۔ پیر کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کراسے صاف کریں۔ ۵۔ پیر چیرہ دھوئیں (چیرہ کے حدو دلسائی میں سرکے بالوں سے ٹھوڑی کے اختیام تک اور چوڑائی میں ایک کان کی جڑسے دوسرے کان کی جڑ تک ہیں)۔

پہنچا نئیں۔ ۷۔ پھر پہلے دائیں پھر ہائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھوئیں۔ ۸۔ پھر پیشانی کے بالوں سے گدی تک سر کا ایک بار مسح کریں اور دونوں کا نول کے اندراور باہر کا بھی مسح کریں۔

۲۔ داڑھی کا خلال کریں لیعنی تھنی ہوتو انگلیاں ڈال کر اندر تک یانی

۲ - پھرجسم کے تمام حصوں تک پانی پہنچا ئیں -۷ - وضو کے ساتھ ہی پیر دھوئیں پانخسل مکمل کرنے تک انھیں موخر کر دیں ، دونوں جائز ہیں -اور مندرجہ ذیل ہا توں سے پر ہیز کریں : ۱ - پانی بے جاضا کئع کرنے ہے -۲ - بردہ کے بغیر کھلی جگہ ہیں نہانے ہے -

٣ كُمْر ب موئ ياني مين نهاني --

پاخانه بمنی ، ندی وغیره

[۴]لیٹ کر گہری نیندسوجائے ہے۔

[۳] ہے ہوثی یا نشہ یا جنون کی وجہ سے عقل زائل ہو جانے ہے۔

[ ٣ ] كسى آ ڑ كے بغير شرمگاه كو ہا تھ لگانے ہے۔

[۵] اونٹ کا گوشت کھا لینے ہے۔

۱۱ وضوتو ڑنے والی چیز وں سے تیم بھی ٹوٹ جائے گا نیز پائی مل جانے ہیاس کے استعمال پر قدرت ہوجانے سے بھی تیم ٹوٹ جائے گا۔

اورمندرجہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں: ا۔ وضو کرتے ہوئے کسی عضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھونے سے۔

۲۔ یانی ضائع کرنے ہے۔

٣ \_ گرون کاسے کرنے ہے۔

۷ - ہر ہرعضو دھوتے ہوئے خو دساختہ دعا کیں پڑھنے سے۔ ۵ ۔ تیم میں دو ہارٹی پر ہاتھ مار نے سے ۔

١ \_ تيم ميں كہدوں تك مسح كرنے سے \_

9 \_ پھر پہلے دائیں پھر ہائیں پیرکوٹخنوں سمیت دھوئیں ۔ ۱۰ \_ ہاتھ داور پیرکی انگلیوں کا خلال کریں ۔

اا۔اگرموزے پہنے ہیں تو مقیم ہونے کی صورت میں ایک دن اور ایک رات اور مسافر ہونے کی صورت میں تین دن اور تین را تیں ان پرسح کر سکتے ہیں بشرطیکہ انھیں باوضو ہوکر پہنا ہے۔

اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں میں سے بنادے اور مجھے یاک رہنے

والوں میں سے بناوے)

ہا۔ پانی نہ مل پانے یا پانی کا استعال مضر ہونے کی صورت میں تیم کم لیس جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بارا پنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر ماریں پھراس سے اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پرمسے کریں۔

۵۔ وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کریں۔ یا در ہے کہ پانچ چیزوں

سے وضوٹوٹ جاتا ہے:

[ا] اللى يا يحيلى شرمكاً و يونكل جانے سے يعنى موا، بيشاب،

آ داب صلاة

اسلام میں صلاۃ کو جومقام حاصل ہے وہ کسی دیگر عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ بید بن کاستون ہے۔ اس کی فرضیت شب معراج کو آسانوں میں ہوئی۔ نبی تقلیقی نے دنیا چھوڑتے ہوئے اپنی عمر کے اختتام پر صلاۃ ہی کی وصیت فر مائی۔ سفر وحضر اور امن وخوف ہر حالت میں صلاۃ کی پابندی کا تھم دیا گیا ہے۔ صلاۃ میں کوتا ہی ہر شنے والے پر سخت وعید آئی ہے بلکہ تارک ملاۃ کوکا فرتک قرار دیا گیا ہے۔

المذا مندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس:

ا \_ صلاة كے لئے آتے ہوئے سكون اور وقار كے ساتھ آئيں \_

٢\_ صلاة پنجوقته پابندي كے ساتھ ان كے اوقات ميں مجد جاكر

باجماعت اداكريں -

س- اگر کوئی صلاق بھول جائیں یا اس کے وقت میں سوجائیں تو یاد

آنے پراور بیدار ہونے پراسے ادا کرلیں۔

٣ ـ پانچ اوقات ميں کوئی صلاقة ندپڑھيں \_

ا) ۔ سورج کے عین نکلنے کے وقت یہاں تک کہ بلندی پر آجائے۔

٢)\_جب سورج تُعيك على آسان مين مو-

٣) \_ سورج كين فروب مونے كوفت يهال تك دوب جائے۔

م) ۔ صلاۃ فجر کے بعدے سورج طلوع ہوجانے تک

۵)۔ صلاۃ عصر کے بعدے سورج غروبِ ہوجانے تک

۵\_فرض صلاتوں کے لئے اذ ان اورا قامت کہیں۔

٢ ـ صلاة كا وقت شروع جانے كا يقين كر لينے كے بعد بى كوئى صلاة

پڑھیں کیونکہ قبل از وقت پڑھنے ہے صلاۃ نہیں ہوگی۔ کے صلاۃ کے لئے طہارت حاصل کریں۔(دیکھئے آ داب غسل صفحہ 39)

کے صلا ہے کئے طہارت حاصل کریں۔ (ویکھنے آ داب مسل صفحہ 39) اور (دیکھنے آ داب دضور تیم صفحہ 41)

٨ ـ اين جسم ، لباس اور جله كي صفا أي ستقرا أي كا خيال رهيس ـ

9\_ملاۃ کے لئے اپی ستر پوشی کا انظام کریں۔

• ا قبلدرخ موكرا بي صلاة اداكري -

اا۔ صلاقہ کوخشوع وخضوع ،اطمینان واعتدال اورحسن وخو کی کے ساتھ

ادا کریں۔

١٢ ـ صلاة كوني الله كى سنت كے مطابق اداكريں ـ

۱۳\_فرض صلاتوں سے پہلے اور بعد کی مؤکدہ سنتوں کا اہتمام کریں۔

١٣\_ملاة يزهة بوئ النيز آكستره ركيس-

۱۵\_موذی جانورمثلاً سانٹ بچھو وغیرہ کوصلاۃ کے دوران ہی مار دیں

اس سے صلاق متاثر نہ ہوگی۔

اور مندرجه ذیل چیزول سے پر بیز کریں:

ا صلاة كا ندرامام سے بہلے ركوع اور تجدہ ميں سراتھانے سے۔

آ دا بمسجد

منجدیں اللہ کا گھر ہیں اور ان کی تعظیم اللہ کے شعائر کی تعظیم ہے۔ لہٰذامندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں :

بہ بین داخل ہوتے وقت پہلے داہنا پیر داخل کریں اور نکلتے وقت اس سے مہا برالیو

بایاں پیر پہلے نکالیں۔ ۲۔مجد میں داخل ہونے اور مجد سے نکلنے اور فرض صلاۃ کے بعد کی وعائیں قطعاً نہ بھولیں۔

س\_مىجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی پیجراورموبائیل بند کر دیں۔ سس صلاۃ (نماز) کے لئے سکون واطمینان اور وقار کے ساتھ جلدی تشریف لائیں۔

۵۔ ہمیشدا پنے کپڑے،منہ اورجسم کی صفائی وستقرائی کا کلمل خیال رکھیں

اورخوشبولگا كرآئيس-٧\_ بيضخے سے قبل تحية المسجدادا كريں-

ے۔ صفوں کو مکمل کریں اور آپس میں خوب مل کر ( ٹخنہ سے ٹخنہ اور

کندھے سے کندھا ملاکر) کھڑے ہوں۔ ۸۔ صف میں کہیں جگہ خالی ہونے براسے بوری کریں۔

۸۔ مقعب میں ہیں جد محالی ہونے پراھے پوری سریں۔ ۸۔ مجد اور اس کے ملحقات مثلاً وضو خانہ اور صحن وغیرہ کی صفائی کا بورا ۲۔ صلاۃ کے اندر پہلو ( کمر) پر ہاتھ رکھنے ہے۔ ۳۔ کھانے کی موجودگی میں جبکہ طبیعت کھانے کی طرف راغب ہوصلاۃ

> بہ ۸۔ پیٹاب پا خانہ کی تخت حاجت کے وقت صلاۃ پڑھنے ہے۔

۵ ِ نیند کے غلبہ کی حالت میں صلا ۃ پڑھنے ہے۔ ۲ ِ صلا ۃ کے اندر آسان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے ہے۔

ے ملاة میں بلاعذرادهرادهرد میضے سے۔

۸۔ صلاۃ کے دوران اپنے جم، داڑھی یا کپڑوں کے ساتھ کھلنے ہے۔ 9۔ قبروں کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنے ہے۔

١٠\_صلاة يڑھنے والے كے آگے سے گذرنے ہے۔

اا۔ صلاق کی جماعت کھڑی ہوجانے کے بعد الگ سے کوئی سنت یا نفل

. ۱۲\_ا ذان کے بعد بلاعذر فرض پڑھے بغیر مجدسے نگلنے ہے۔

اور مندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا کپالہن اور پیاز کھا کریا بیڑی اورسگریٹ پی کرمنجد میں آنے سے۔ ۲۔ وضووغیرہ کے وقت یانی میں فضول خرچی سے۔

۳\_مصلیوں (نمازیوں) کے آگے ہے گذرنے اور گردن پھلانگنے ہے۔ ۳\_دوسروں کی صلاق میں خلل ڈالنے سے چاہے قرآن کی تلاوت سے

> میں میں معاور او خی آواز سے ڈ کار لینے سے۔ ۵۔ تھو کئے اوراو خی آواز سے ڈ کار لینے سے۔

۲۔ معجد کے لئے وقف شدہ مصحف (قرآن کانسخہ) مسجد کے باہر لے جانے ہے۔

کے مسجد میں خرید وفر وخت اور گم شدہ چیز کا اعلان کرنے ہے۔
 ۸۔امام کے خطبہ دیتے وقت بات چیت اور کھلوا ژکرنے ہے۔

9 \_ جماعت کے دوران سنت یا نفلی نماز پڑھنے ہے۔ اورآ خرمیں یا درکھیں :

ہے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے رو کئے میں آپ کی مجد میں آپ کا ایک نمایاں کردار ہو۔

اپ پروسیوں سے محبت کریں اور اگراپنے کسی پروی کو مسجد میں نہ پاکیں تو اس کے بارے میں دریافت کریں ، ہوسکتا ہے بیار ہو یا جاجت مند ہو۔

آ داب جمعه

جمعہ دنوں کا سردار، ہفتہ کی عید اور مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ بیا ہل اسلام کے لئے اللہ کی جانب سے مخصوص عطیہ ہے یہود ونصاری اس اہم دن سے بھٹک گئے۔ بیا گنا ہوں کی معانی اور خطا وَں کی بخشش کا دن

لهٰذامندرجه ذيل باتو پ كاخيال ركيس:

ا۔ جمعہ کے دن عسل کریں ،خوشبولگا نمیں اورا چھے کپڑے پہنیں ۔ ۲۔جلد سے جلدمسجد پہنچیں ۔

سم سورہ کہف کی تلاوت کریں ۔ سم نیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مائکیں کیونکہ جمعہ کے دن ایک گھڑی

ا کے دیا دہ سے زیادہ القد سے دعا ما یں بیونلہ جمعہ۔ ایسی ہوتی ہے جس میں دعار دنہیں کی جاتی۔

۵۔ زیادہ سے زیادہ نبی میں انگر سرطلاۃ (درود) بھیجیں۔ ۲۔مسجد پیدل چل کے جائیں۔

ے جمعہ سے پہلے تحیۃ المسجداور بعد میں چار رکھتیں سنت پڑھیں۔ اور مندرجہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں:

ا ـ لوگوں کی گُر دنیں پھلائگئے ہے۔

صلاۃ عیدین سنت مؤکدہ ہے ، نبی عظیمہ نے اس پر مواظبت و مداومت فر مائی ہے۔ اہل وعیال سمیت عیدگاہ نکل کر صلاۃ عید کی ادائیگی مسلمانوں کا ایک عظیم شعار ہے۔

لبذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركيين:

اعیدالفطری چاندد تھے یا اطلاع پانے سے کے کرصلاۃ عید پڑھ لینے

تک کثرت سے تکبیر پکارتے رہیں۔ تکبیر کا صیغہ بیہ ہے: الله اکبر
الله اکبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد
۲عیدالاً ضحیٰ میں چاند و کھنے یا اس کی اطلاع پانے سے لے کرتیرہ ذوالحجہ کی شام تک تکبیر پکارتے رہیں۔

۳- مردمسجدوں ، بازاروں اور گھروں میں بہآواز بلند تکبیر پکاریں اور عور تیں پردہ بر نے کا تھم عور تیں بہت آواز میں کیونکہ آخیں تمام معاملات میں پردہ بر نے کا تھم دیا گیا ہے۔

۳ عیدین کے لئے عسل کریں ،خوشبولگائیں ، نئے یا صاف کپڑے پہنیں۔ پہنیں۔ ۵۔ صلاق عید کی ادائیگی کے لئے اپنی عورتوں اور بچوں بچیوں کو بھی ۲۔ خطبہ کے دوران بات چیت اور کسی چیز کے ساتھ کھیل کرنے ہے۔ ۳۔ خطبہ کے دوران مسجد میں پہنچنے پرتحیۃ المسجد ادا کئے بغیر بیٹھ جانے سر

٣\_خطبه کے دوران تحیۃ المسجد کے علاوہ دیگر صلاتیں پڑھنے ہے۔

۵۔ خطبہ کے دوران سونے ہے۔

۲\_خطبہ کی اذان کے بعد خرید وفروخت ہے۔ ۷\_خصوصی طور پر جمعہ کے دن صوم رکھنے اور جمعہ کی رات قیام اللیل

کرنے ہے۔

۸ جمعہ کے دن قبرستان کی زیارت کے اہتمام سے۔ اور آخر میں یا در کھیں:

ا کے ساتھ ملنا ضروری ہے در نہ صلاق ظہر جا رکعتیں پڑھنا ہوگا۔

عيدگاه لے جائيں۔

۲ عیدالفطر کے لئے عیدگاہ جانے سے پہلے گھر کے ہر ہر فرد کی طرف سے ڈھائی ڈھائی کیلوغلہ بطور صدقۂ فطرادا کردیں۔

ے۔عیدالفطر کے لئے طاق عدد کھجوریں کھا کرنگلیں اور عیدالاً ضخیٰ کے لئے پچھ کھائے بغیر نگلیں ،عیدگاہ سے واپس ہوکر پھر پچھ کھائیں۔ ۸۔ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس لوٹیں۔

9۔ صلاق عید کا وقت تین میٹر کے مقدار سورج بلند ہونے سے لے کر

زوال تک ہے۔

•ا۔ صلاق عید کی دور کعتیں ہیں پہلی رکعت میں تکبیر تح یمہ کے بعد سات تحبیریں کبیں گے اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے پانچ تکبیریں کہیں گے۔ ہر تکبیر کے ساتھ دفع یدین کریں گے۔ اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنا ا۔ عیدین کی پہلی رکعت میں سورہ اعلی اور دوسری میں سورہ غاشیہ پڑھنا

سنون ہے۔

۱۱۔ عید کی دور کعتیں پڑھ لینے کے بعدامام کا خطبہ میں۔
۱۳۔ عید کے بعد آپس میں ایک دوسرے کومبار کہاد دیں۔ صحابۂ کرام
ش آپس میں ایک دوسرے کو تَفَبَّلُ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ آاللّٰہ تعالیٰ ہم
سے اور آپ سے بی عبادت قبول فرمائے ] کہا کرتے تھے۔
۱۳ ۔ جائز کھیل کو داور مباح خوشی منائیں ، اچھے گیت اور عمدہ اشعار

iloriaci ibl

اورمندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں: اے صلاۃ عید سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت پڑھنے سے۔ ۲۔عید کے بعد گلے ملنے اور معانقۂ کرنے سے۔ ۳۔صلاۃ عید کے لئے اذان اورا قامت کہنے سے۔ ۴۔صدقۂ فطر میں غلہ کے بجائے رویسے پیسے نکالنے سے۔

#### آ داب دعا

دعا عبادت ہے اور اللہ کی ربوبیت وقدرت کاملہ کا اعتراف نیز اپنی بندگی، عاجزی و بیچارگی کا اظہار ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں سیہ مومن کا ہتھیار ہے اور اس کی تا ثیر مسلم ہے۔اللہ نے دعا کرنے کا تھم دیا ہے

> اورقبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل با توں کا خیال رکھیں:

ا قبلدرخ ہوکراورا پنے دونوں ہاتھوں کواٹھا کر دعا کریں۔ ۲۔ دعا ہے پہلے اللہ کی حمد وثنا کریں پھر نبی قابلتہ پر صلاۃ (درود)

پر ماں۔ سے دعا کرتے ہوئے خشوع وخضوع اور گریہ وزاری اختیار کریں۔ سے بعد اس تعدم اس تعدم

۳ \_ایک دعاتین بارد ہرائیں \_ ۵ \_ قبولیت کی یوری امیدر تھیں \_

۲ \_ آواز نه زیاده بلنداور نه زیاده پست موبلکه بلندوپست کے درمیان

-97

ے قرآن وسنت کی جامع دعائیں منتخب کرکے ان کے ذریعہ دعا

۸۔ دعامیں وہی چیزیں مانگیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں ، گناہ ، برائی اور رشتے تو ڑنے کی دعانہ کریں۔ ۹۔ دعاجب بھی مانگیں صرف اللہ سے مانگیں۔

اا فوشحالی میں زیادہ دعا ئیں کریں تا کہ بدحالی میں دعا ئیں قبول

-097

۱۲ مندرجہ ذیل فضیلت والے اوقات اور حالات میں دعا کرنا نہ

مجولين:

ا۔شب قدر ۲۔ رات کے سہ پہر ۳۔ اذان اورا قامت کے درمیان ۴۔ جمعہ کے دن

۵\_زمزم يبيتے وقت ٢ \_ بحده كي حالت ميں

۷\_بارش ہوتے وقت ۸\_صوم کی حالت میں

۹۔ سفر کی حالت میں ۱۰۔ عرفہ کے دن سا۔ جائز وسلول سے دعا کریں جو صرف تین ہیں:

(۱) الله كے ناموں اور صفات كاوسيله (۲) اپنے ايمان وعمل صالح كاوسيله

(۳) کسی زنده حاضرمسلمان کی دعا کاوسیله

۱۳۔ دعا کرتے ہوئے اللہ کی نعتوں اور اپنے گناہوں کا اقرار واعتراف کریں۔

10\_ دعا کے بعد آمین کہیں۔

## آ داب تلاوت قرآن

قرآن مجیدالله کی کتاب اور اس کا کلام ہے،علم وحکمت والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ محمد اللہ کے لئے تا قیامت باقی رہے والا زندہ مجردہ ہے۔اللہ نے خوداس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے چنانچہ آج تك اس میں سی قتم کی تحریف وتبدیلی نہ ہوسکی ۔ هاظ کے سینوں میں ، قراء کی زبانوں پراورمصحف کے اوراق میں وہ پوری طرح محفوظ نیز تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔اس کی تلاوت اللہ کی ایک پندیدہ عبادت ہے چنا نجے اس کے ہر ہرحرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں۔ للبذا مندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس: ا ـ با وضوہوکراس کی تلاوت کریں ۔ ۲۔ تلاوت سے پہلے مسواک کر کے منہ خوب صاف کرلیں۔ ٣ ـ تلاوت کے کئے صاف اور پا کیزہ جگہ کا انتخاب کریں۔ سم \_خشوع وخضوع اورسکون ووقار کے ساتھ تلاوت کریں۔ ٥- تلاوت سے يملے أعوذ بالله من الشيطن الرجيم پرهيں۔ ٢ ـ سوره توبه كے سوا برسورت كى ابتدا ميں بسم الله الرحمن الرحيم يرهين-

١٦ - عَا سَإِنه طور پراپنے مسلمان بھائی کے لئے بکثر ت وعا کریں۔ اے مظلوم کی مدد کر کے اس سے دعالیں اور کسی پرظلم نہ کریں تا کہ مظلوم کی بدد عاسے محفوظ رہیں۔ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے یہ ہیز کریں: ا غیراللہ سے دعا کرنے سے کہ بیشرک ہے۔ ۲۔ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیزوں سے یعنی حرام کھانے ، وعامیں تجاوز کرنے ، مایوں ہونے اور جلد بازی کرنے سے یعنی یہ کہنے ہے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ ۳۔ وعامیں پرتکلف عبارات اور جملوں سے۔ ۳\_مسنون دعا وَل کے بجائے خودسا ختہ دعا وَل سے۔ ۵۔ بدیک آوازاجتماعی دعا کرنے ہے۔ ٢\_ دعا كے بعد ہاتھوں كو چرے ير پھيرنے سے-

\_\_\_\_

ے۔ ترتیل کے ساتھ تھیم تھیر کے اور بہتر سے بہتر آ واز میں تلاوت

۸۔جویر صدیح ہیں اس پیغور وفکر کریں۔

9 قرآن کی آیات ہے اثر قبول کریں ، جنت کا ذکرآئے تو اللہ ہے جنت مانگیں اور جہنم کا ذکرآئے تواس سے اللہ کی پناہ چاہیں۔

ا۔ بہآواز بلند تلاوت کریں سوائے اس صورت کے کہ ریا کاری یا

دوسرول کی تلاوت یا صِلا ة یا تھی اور عبادت میں خلل کا اندیشہو۔

اا ہجدہ کی آیات ہے گذریں توسجدہ کریں۔ علامہ القیاب کی ان مثالہ میں کر گئے جس تنون افی ان کھیں۔

۱۲۔ صلاتوں کے اندر تلاوت کے لئے پچھسورتیں زبانی یا در تھیں۔ اور مندرجہ ذبل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا قر آن کی تلاوت، اس کا حفظ ، اس پرغور دفکر اور اس کے احکام پڑمل جھوڑ دینے ہے۔

پروروں ۲۔ قرآن کی تلاوت میں جلد بازی کرنے اور تین راتوں سے کم کے اندر پوراقرآن پڑھ کرختم کردینے ہے۔

سر چوہ راس چھ ماتے ہوئے یارکوع، سجدہ اور تشہد کی حالت میں قرآن من ھوٹ سے

> ۔ ۴۔ قضاء حاجت کرتے ہوئے یا او نگھتے ہوئے پڑھنے ہے۔ ۵۔ قرآن کی قشم کھانے ہے۔

> > ٢\_مردول برقرأن برصنے رقرآن خوانی سے )\_

ے۔آیات قرآنی کی تعویذ بنانے اور پہننے ہے۔

۸۔لوح قرآنی یا آیات قرآنی کو دیواروں پر بطورزینت لٹکانے سے۔ اورآخر میں ما درکھیں:

59

ا۔تلاوت کی حالت میں کوئی سلام کرے تواس کا جواب دیں۔ ۲۔اگراذ ان ہونے لگے تو تلاوت بند کرکے اذ ان کا جواب دیں۔

۳۔اگر چلتے ہوئے تلاوت کررہے تھے اور کسی کے پاس سے گذر ہوا تو تلاوت بند کر کے اس سے سلام کریں۔

ی و قرآن کے معانی سمجھنے کے لئے معتمد تفسیروں مثلاتفسیر ابن کثیر وغیرہ کامطالعہ کریں۔

### آداب صدقه

صدقہ گنا ہوں کوایے ہی مٹاتا ہے جیسے یانی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ جود وسخا کا ایک مظہر ہے۔اس سے فقراء ومساکین کی دلداری ہوتی ہے۔ بیہ محشر کی دھوپ میں سامیر کا کام دیے گا اور عذاب جہنم سے بچائے گا۔ للندامندرجه ذيل باتون كاخيال رهين: ا۔زیادہ سے زیادہ صدقہ وخیرات کریں۔ ٢\_صدقه دينے سے الله كى رضامقصود جو\_ ٣ \_صدقه ميں پنديده اور حلال ويا كيزه مال خرچ كريں \_ ٧ \_ چھيا كرصدقدويناعلانيدينے سے بہتر ہے۔ ۵\_قرابت دارول اور حاجت مندول کوصد قد دیں۔ ۲\_ان اوقات میں صدقه کا زیاده اجتمام کریں جب ثواب زیاده ہوتا ہے مثلا ماہ رمضان وغیرہ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں: الصدقه دے کراحیان جلانے اور تکلیف پہنچانے سے۔

۲\_صدقه میں ردی اور خراب مال نکالنے ہے۔

اورآخر میں ما در گلیں :

ہے صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ دو آ دمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کواپنی سواری پر بٹھالینا یا اس کا سامان لادلینا بھی صدقہ ہے، پاکیزہ بات بولنا صدقہ ہے، صلاۃ کے لئے اٹھنے والا ہر قدم صدقہ ہے، راستہ سے تکلیف دہ چیز وں کا ہٹادینا صدقہ ہے۔

## آ داب قربانی وعقیقه

ذ کے وقربانی ایک عظیم عبادت ہے جو سنت خلیل کا احیاء ، تسخیر حیوانات کا شکریہ اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اور عقیقہ اولا دکی نعمت حاصل ہونے کے شکریہ میں کیا جاتا ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل ہا توں کا خیال رکھیں:

ا۔صرف اللہ کے واسطے ذیح کریں۔

۲\_قربانی کے لئے موٹا، فربہ، تندرست ، خوبصورت اور دانیا جانور منتخب

سے صلاق عیدالاً صحیٰ پڑھ لینے کے بعد ہی قربانی کا جانور ذکے کریں۔ سے قربانی کا وقت دس ذی الحجہ سے لے کرتیرہ ذی الحجہ کی شام تک ہے۔ ۵۔ قربانی کا جانوراپنے ہاتھ سے ذکے کریں۔ یہی افضل ہے البعة دوسر سے دنے کروانا جائز ہے۔

۲ قربانی کا گوشت خود کھائیں، دوست داحباب کو کھلائیں، غریبوں اور مختاجوں پرصدقہ و خیرات کریں اور فخیرہ کر کے رکھیں۔ عاجوں پرصدقہ و خیرات کریں اور ذخیرہ کر کے رکھیں۔ ۷ جب بھی ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر کہ کر ذبح کریں۔ ۸ حانور کو قبلہ رخ کر کے تیز دھار دار آلہ ہے ذبح کریں۔

۹ \_ ساتویں دن بچے کاعقیقہ کریں اگرلڑ کا ہے تو دو جانو راورلڑ کی ہے تو ایک جانور۔

اورمندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا کی قبر کے پاس ذی کر کے ہے۔

۲۔ کی ولی یا پیرفقیر کے لئے ذرج کرنے سے کہ یہ تثرک ہے۔ ۳۔ بٹے مکان کوآ فات سے محفوظ رکھنے کے لئے ذرج کرنے سے۔

۴۔استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے ہے۔

۵ عیب دار جانور کی قربانی کرنے سے جیسے ننگڑ ا، کا نا، اندھا، کان کٹا، سینگ ٹوٹا، بیار اور بہت و بلاجس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ یا در ہے کہ خصی ہونا کوئی عیبہ نہیں سے خصی کئے گئے جانوں کی قرانی در سے

خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے ،خصی کئے گئے جانور کی قربانی درست

٢- قرباني كى دعاإِنّي وَجَهْتُ \_\_\_ برص سے كيونكه وه سي حديث سے نابت نہيں۔

ے۔ قربانی کے گوشت یا کھال کو قصاب کومز دوری میں دینے ہے۔ ۸۔ قربانی کا پختہ ارادہ ہونے پر ذوالحجہ کا جاند دیکھنے سے لے کر قربانی کا جانور ذیح کر لینے تک بال اور ناخن کا شئے ہے۔ 9۔ عقیقہ میں بڑے جانور کوذیح کرنے ہے۔ ۱۰۔سفرسے والیسی پرسلام کے بعد معانقہ کریں۔ اور مندرجہ ذیل چیز وں سے پر ہیز کریں: ۱۔ بوقت ملا قات غیر موجود شخص کی غیبت و چغلخو ری ہے۔ ۲۔ زیارت کا وقت لغواور نضول با توں میں ضائع کرنے ہے۔ ۳۔ روز روز زیارت کر کے اکثاد سے ہے۔

#### آ داب زیارت وملا قات

ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات آلیسی الفت و محبت کی تقویت کا باعث ہے۔کسی دین بھائی کی بےلوث زیارت پر آسمان سے ان قدموں کی پاکیزگی کا اعلان ہوتا ہے اور زائر کوفرشتے دعا دیتے اور خوشنجری سناتے

يبر -

لېذامندرجە ذیل باتوں کاخیال رحمیں: ا ـ نیک نیتی کے ساتھ زیارت کریں ۔

۲۔ مناسب وفت کا خیال کریں اور کسی پر مشقت نہ ڈالیں۔ ۳۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب (صفحہ 70 دیکھیے) کا خیال رکھیں۔

رس-۱۷- ملاقات پرسلام کریں اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں۔ ۱۵- سلام کے آ داب (صفحہ 68 ویکھنے) کالحاظ رکھیں۔ ۱۷- وفت زیارت کومفید ہاتوں میں استعمال کریں۔ ۱۷- زیارت کرنے والے کاخندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کریں۔ ۱۸- اس کی عزت و خاطر اور ضیافت کریں۔ ۱۹- اجازت لے کروایس ہوں۔

#### آ داب ضیافت و دعوت

مهمان کی خاطر داری اورعزت ونکریم ایمان کا ایک تقاضا اور ہر ملمان کا شیوہ ہے نیز دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق

لېذامندرجەذىل باتوں كاخيال ركيس:

ا۔ ضیافت کے لئے فاسقول اور مجرمول کے بجائے متقبول اور یر ہیز گاروں کو دعوت دیں۔

. ۲ ضیافت ومهمانی کے لئے خصوصی طور پر امیروں کو نہ بلائیں بلکہ نقیروں اورغریوں کو بھی بلائیں۔

> س\_دعوت قبول کریں اور بلامعقول عذر کے پیچھے نہ جٹیں۔ ۳ \_امیر ہو یافقیر ،قریبی ہویا دور ہرکسی کی دعوت قبول کریں \_

۵۔ ایک سے زیادہ دعوتیں آجانے کی صورت میں پہلے کی دعوت پہلے قبول کریں اور بعد والے سے معذرت کرلیں سوائے اس صورت کے

کہ پہلاتھ اجازت دے دے۔

۲ \_ صائم ( روز ہ دار ) ہوں تب بھی دعوت قبول کریں ۔نفلی صوم ہوتو صوم تو ژ دیں قضانہیں کرنا ہوگا اور اگر صوم نہیں تو ژ نا چاہتے تو دعوت میں حاضر ہوں اور داعی کو دعا دیں۔

2 - کھانے کے آواب (صفحہ 79و میکھنے) کالحاظ کریں۔

٨-ايغ ميزيان كے لئے بيدعاكرين: اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْق مَنْ سَفَانِي [اللهجس نے مجھے كھلايا تواسے كھلا اورجس

نے مجھے بلایا تواسے ملا]

يابيرها كرين: أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَالُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ [آپ ك ياس روزه وارافظاركرين،

نیک لوگ آپ کا کھانا کھا ئیں اور فرشتے آپ پر رحمت کی دعا کریں ] اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں۔

المربان ہونے کی صورت میں:

ا۔ فخر ومباہات اور ایک دوسرے ہے آ گے بڑھ حانے کے مقصد ہے دعوتین کرنے ہے۔

۲۔سبمہمانوں کے فارغ ہونے سے پہلے ہی کھانااٹھانے ہے۔ ٣- بے جا تکلف کرنے ہے۔

☆ مہمان ہونے کی صورت میں:

ا۔ دعوتوں میں بہت جلدی یا بہت تا خیر کے ساتھ پہنچنے ہے۔ ۲۔ بے جا فر ماکشوں ہے۔

س-ایے ساتھ طفیلی لانے سے یا خوداس قدر قیام کرنے سے کہ کسی پر بوجھ بن کراہے گنہگار کردیں۔

٣ - ميزبان كى مخصوص نشست پر بليضے سے الا بيك وہ اجازت ديدے۔

ورحمة الله وبركاته) كهـ

9 \_ مردم دول سے اور عورت عورتوں سے سلام کرے۔

ا۔ اگرِ فتنے کا اندیشہ نہ ہوتو مردعورتوں ہے اورعورتیں مردوں ہے

سلام کرسکتی ہیں۔

اا \_ بزى جماعت ہوتو كئى كئى بارسلام كريں تا كەسب س ليس \_

١٢- سلام كرنے كے بعد مصافحہ كريں۔

١١- مجلس سے اٹھ کر جانے لکیس تب بھی سلام کریں۔

سما ۔ اگر غیرمسلم سلام کرے تو جواب میں وعلیم کہیں ۔

اورمندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا فيرمسلمول سے سلام ميں پہل كرنے سے۔

۲۔ فاسقول سے سلام کرنے سے سوائے اس صورت کے کہ ان کی بدایت اور گناہ چھوڑنے کی امید ہو۔

سے۔ پیشا ب کرنے کی حالت میں پابیت الخلاء میں سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے ہے۔

۳۔ السلام علیم کہنے کے بجائے مجبح بخیر ، آ داب عرض ، گڈ مارنگ یا دیگر کلمات کہنے ہے۔

۵ کی کے احرّ ام میں کھڑے ہونے ہے۔

## آ دا بسلام

سلام ایک اہم اسلامی شعار، اہل جنت کا تحیہ، ایمان کی علامت اور باہم محبت کا ذریعہ ہے۔ پہچانے ،انجانے سب کوسلام کرنے کا تھم ہے۔ لہٰذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں:

ا ـ سلام کوزیا دہ سے زیا دہ عام کریں۔

۲ پیچائے اور انجائے ، بیچے اور پڑے سب سے سلام کریں۔

الساين بھي گھريس داخل ہوں توسلام كريں۔

سم کسی ایسی مجلس میں جائیں جہاں مسلم اور کافر دونوں ہوں تو بھی سلام کریں۔

۵ کینے والا بیٹھے ہوئے سے سلام کرے۔

۲۔ داخل ہونے والا گھر میں موجو دلوگوں سے سلام کرے۔

ے۔سوار پیدل کو، چھوٹا بڑے کواور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کوسلام

-25

۸ سلام کے لئے شرعی الفاظ استعال کریں۔سلام کرنے والا
 (السلام علیکم) کے یا (ورحمة الله )۔یا۔ (ورحمة الله ) وبر کاته) کا اضافہ کرے۔ اور جواب دینے والا (وعلیکم السلام

ہونے کی اجازت نہ دیتو اس کومعذ ورسجھیں۔

9-کی کی زیارت کرتے وقت اس کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھر سے نگلتے ہوئے نرمی اپنا ئیں، نگاہیں پت رکھیں، آواز او نچی نہ کریں، جوتے اپنی جگہ پر نکال کر قاعدے سے رکھیں، جوتا داہنے پیر میں پہلے پہنیں اور بائیس پیر سے پہلے نکالیں۔اگر جوتے میں پچھ لگا ہو تو زمین پررگڑ کراسے صاف کرلیں۔

۱۰۔ جہاں آپ کو بیٹھنے کے لئے کہا جائے وہیں بیٹھیں۔ میز بان کی مخصوص نشست پر نہ بیٹھیں۔

ا۔ داخل ہونے اور نکلنے میں، چلنے میں اور ملا قات میں، بولنے اور مخاطب کرنے میں، بولنے اور مخاطب کرنے میں، بحث اور گفتگو میں ہر جگہ اپنے سے بڑے کی قدر کریں اور اے آگے بڑھا ئیں۔

۱۲۔ اگرالیی جگہ داخل ہور ہے ہیں جہاں کچھلوگ سور ہے ہیں تو اپنی آواز اور ہر حرکت میں ان کا خیال رکھیں تا کہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔

### گھر میں داخلہ کے آ داب

گھر میں داخل ہوتے ہوئے مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں: ا۔ داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کریں۔ کہیں: السلام علیکم، کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟

۲۔ درواز ہ صرف اشنے زور سے کھٹکھٹا ئیں کہ معلوم ہو جائے کہ کوئی درواز ہ کھٹکھٹار ہاہے۔

سوتین بار درمیان میں فاصلہ دے کر درواز ہ کھٹکھٹا کیں، اس کے باوجود جواب نہ ملے تو واپس ہوجا کیں۔

۴۔ دروازہ کے ٹھیک سامنے کھڑے ہونے کے بجائے دائیں یابائیں کھڑے ہوں۔

۵۔ جب گھر کے اندر سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو'' میں ہوں'' کہنے کے بجائے اپنا پورانا م بتا کیں۔

۲۔ جب گھر میں داخل ہوں یا گھر سے نکلیں تو درواز ہزی کے ساتھ بند کریں بنخی سے نہ بند کریں۔

2۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور گھرسے نکلتے ہوئے سلام کریں۔ ۸۔ اگر کسی کے یہاں احیا تک پہنچ جائیں اور وہ اپنے گھر میں داخل

مجلسیں تعلیم وتربیت کا ذریعہ بھی ہیں اور تفریح ودلچیں کا سامان بھی مجلسیں خصوصی بھی ہوتی ہیں اور عمومی بھی ، ان میں مہذب وتعلیم یافتہ افراد بھی ہوتے ہیں اور دیگر بھی

للنزامندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس:

ا مجلس میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کریں اورسلام کریں۔ ۲۔ داخل ہونے والے کے لئے جگہ بنائیں اور کشادگی کریں۔ س کسی کواس کی جگہ سے اٹھا کرخود وہاں نہیٹھیں۔ م \_ کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر گیا پھر واپس آیا تو وہ اپنی پرانی جگہ کا زیادہ

۵\_داخل ہوکروہاں بیٹھیں جہاں مجلس ختم ہورہی ہو۔ ۲۔ دوآ دمیوں کوالگ کر کے ان کے پچ خود نہ تھیں۔ ہاں! اگر درمیان میں جگہ ہے تو وہاں بیٹھنے میں حرج تہیں ۔ ے۔ دوآ دمی تیسر ہے کوچھوڑ کرآ پس میں سرگوشی نہ کریں کیونکہ اس سے تبسرے کوغم ہو گا اور وہ شکوک وشبہات میں پڑ جائے گا۔

۸\_اللّٰد کا ذکر کئے بغیرمجلس سے ندائھیں ۔

اسلامی آداب 9 مجلس میں بات چیت کے دوران آداب گفتگو (صفحہ 75 دیکھنے) کا لحاظ رکھیں۔

۱۰۔اگر مجلس میں اللہ کی نا فر مانی کی جارہی ہے تو اپنی طاقت کے مطابق

اے ہاتھ یازبان یا دل ہے منع کریں۔ اگر کسی پرظلم ہور ہاہے تو مظلوم کی مدد کریں اورا گرئسی کی غیبت ہور ہی ہے تو اس کا دفاع کریں۔

اا مجلس کے خاتمہ پر کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں جو رہے: سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْكَ (اے الله ميں تيري حد كے ساتھ تيري ياكي بيان كرتا ہوں اور

گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔ تھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تجھ سے تو بہرکر تا ہوں )۔

۱۲ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کریں۔

۱۳۔صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں ،میسر ہوتو خوشبو کا استعال کریں۔

۱۲ بہتر انداز میں ساتھ رہیں اور زم خوئی وخوش خلقی کو اپنی عادت

۱۵ مجلس سے اٹھ کر جانے لگیس تو سلام کر کے واپس جائیں۔ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا ـ لوگول كے راز شؤلنے ہے ـ

۲۔جواپی بات سنانانہ چاہتا ہوا ہے کان لگا کر سننے ہے۔ سو۔الی مجلسوں میں جائے سے جہاں اللہ کی معصیت کی حارہی ہو۔

آ داب گفتگو

ول اور زبان انسانی جسم کے سب سے اہم دو حصے ہیں ، زبان دل کا تر جمان ہے اس کئے اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ آ دمی کی گفتگو ہی اس کاعیب وہنرظا ہر کرتی ہے۔

> لہٰدامندرجہ ذیل ہاتوں کا خیال رکھیں: ا۔ زبان ہے وہی گفتگو کریں جس کا مقصد خیر ہو۔

ا \_ رباق سے وہ میں مسلوریں ہیں اصطلام کیں۔ ۲ \_ کسی غلطی کی اصلاح کرتے وقت حکمت کو مدنظر رکھیں \_

س۔ اگر مخاطب کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرورت کے تحت دہرائیں۔

٣ \_ حتى وصدافت اورسچائى كواپنا شعار بنا كىي \_

اورمندرجہ ذیل چیز وں سے پر ہیز کریں: ا۔ ناحق اور بے جابحث و ججت کرنے سے۔

٣- حق پر ہونے کے باوجود جھڑ سے لڑائی ہے۔

۴ \_ تکلف اورتضنع سے ، بالچیس کھول کراور منہ بھر کر کلام کرنے سے ۔

۵۔ درمیان میں بات کا شخے ہے۔

۲ یفیبت و چغلخو ری اورلگائی بجھائی ہے۔

۷۔ حلقہ مجلس کے درمیان بیٹھنے سے کہا یے شخص پرلعنت آئی ہے۔ ۵۔ راستوں میں مجلس جمانے ہے البتہ اگر بھی اس کی ضرورت

پڑ جائے تو اس کے آواب کا خیال رکھیں جومندرجہ ذیل ہیں: میں ننو کھیں نال دیر

ا۔نگاہ نیچی رکھیں اورنظر ہازی سے پر ہیز کریں۔

۲\_گذرنے والوں کو تکلیف نہ دیں۔ سرگذرنے والوں کے سلام کا جواب دیں۔

۳ ـ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ۳ ـ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ ۵ ـ راستہ بھٹکے ہوئے لوگوں کوراستہ بتا کیں۔ بندوں کی ستر پوشی ، زیب وزینت اور سردی وگرمی ہے حفاظت کے لئے اللہ تعالی نے لباس نازل فر مایا ہے، لباس اللہ کاعظیم عطیہ اور احسان

لېذامندرجەذىل باتون كاخيال ركھيں:

ا۔ صاف ستھرا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں تا کہ جسم کے نشیب وفراز ظاہر نہ ہوں۔

کپڑاالیاہوجس ہے آدمی کی ستر چھی رہاور جوتا بھی اچھا ہو۔
 تکلف اور اسراف سے نیج کر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے خوبصورت لباس استعمال کریں۔

۲\_مسلمان عورت اتنا لمبالباس استعال کرے جو قدموں کو ڈھانپ لے اور اوڑھنی ایمی ہوجس ہے سر، گردن اور سینہ چھپ جائے۔ ے کسی خبر کو لیتین کے ساتھ معلوم ہوئے بغیرعام کرنے سے۔ ۸ جھوٹ اورخلاف حقیقت کوئی بات کہنے سے۔

۹ کی مرد کے سامنے کسی عورت کے محاسِن بیان کرنے سے الا سے کہ کسی

شرعی مقصد جیسے نکاح وغیرہ کے لئے اس کی ضرورت ہو۔

•ا۔ برا کام کرنے کے بعداے محفل میں بیان کرنے سے کہ سیوہرا جرم ہے۔

جرم ہے۔ ااکسی کاراز فاش کرنے سے سوائے اس صورت کے کہ صاحب راز نے اجازت دے دی ہویا خود فاش کر دیا ہو۔

۱۲ مجنس کی رعایت کئے بغیر بولنے ہے، خوشی کے مواقع پرغمی کی باتیں اورغمی کے مواقع پر ہننے کی باتیں کرنے ہے ، سنجیدہ مواقع پر نداق کی ماتیں زیانہیں۔

اورآ خرمیں یا در تھیں:

☆ آداب گفتگو میں سے یہ بھی ہے کہ سامنے والے کی بات غور سے سنیں ،اسے بولنے کا موقعہ دیں ، درمیان میں اس کی بات نہ کا ٹیں اور ادھر توجہ کرنے کے بجائے اس کی طرف پوری توجہ رکھیں ۔

# کھانے پینے کے آداب

کھانا پینا اللہ کی ایک نعمت اور بدن کی صحت وقوت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔کھانا پینا خود کوئی مقصد نہیں بلکہ ایک مسلمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کھائی کراپنے آپ کوزندہ اور صحت مندر کھ سکے تا کہ اللہ کی عبادت اس کے حکم کے مطابق انجام دے سکے اور آخرت کی عزت وسعادت حاصل کر سکے۔

للنزامندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس:

ا۔ کھانے کے لئے حلال اور پاک چیزیں اختیار کریں۔ ۲۔ اللہ کی اطاعت کے لئے طاقت حاصل کرنے کی نبیت سے کھانا کھائیں۔

۳۔کھانا کھانے سے پہلے ضرورت ہوتوا پنے دونوں ہاتھ دھوئیں۔ ۴۔کھانے سے پہلے بسم الله پڑھیں اور اگر بھول جائیں تو یا د آنے پر بسم الله أوله و آخرہ پڑھیں۔

۵۔ داہنے ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔ ۲۔ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور بیٹھ کریائی پئیں۔ ۷۔ مانی تین سانس میں پئیں اور برتن سرمہ مٹا کر سانس لیس 2- نیا لباس پہنتے ہوئے دعا پڑھیں: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْ تَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنِعَ لَهُ وَأَعُوْ ذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنِعَ لَهُ وَأَعُو ذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنِعَ لَهُ [الا الله تيرے لئے تعریفیں ہیں تو نے جھے یہ گیڑا پہنایا ہے، ہیں اس کی بھلائی کا اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا اور جس غرض کے لئے میہ بنایا گیا ہے اس کے شرے اور جس غرض کے لئے بیبنایا گیا ہے اس کے شرے اور جس غرض کے لئے بیبنایا گیا ہے اس کے شرے تیری پناہ طلب کرتا ہوں ]۔ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ وسعت کے باوجود نچھے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہننے ہے۔ ۲۔ رسٹی لباس اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے جومردوں پرحرام ہیں۔ سے در ندوں کی کھال پہننے یااس پر بیٹھنے ہے۔ ۲۔ مر دکوعور توں کالباس اورعورت کومردوں کالباس پہننے ہے۔ ۵۔ شہرت اور تکہروالالباس پہننے ہے۔ ۲۔ غیرمسلموں کا فد ہی لباس پہننے ہے۔ ۲۔ اپنے کپڑوں کو ٹخوں کے بنچے لٹکانے ہے۔ (مردوں کے لئے)

> ۸۔خالص سرخ یاباریک اور چست کباس ہے۔ ۱۰۔ تجاب استعال نہ کرنے ہے۔ (عورت کے لئے)

۱۱۔ ایسی چیزیں پہننے سے جوغیر مسلوں کا شعار اور ان کی پیچان ہیں جیسے بندیا ، سیندور اور منگل سوتر وغیرہ۔ ا۔ اپنے میز بان کے لئے دعا کریں۔
( دیکھئے آ داب ضیافت صفحہ 66 )
اور مندرجہ ذیل چیز وں سے پر ہیز کریں:
ا ۔ با کیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ۔
ا ۔ بئیک لگا کر کھانے سے ۔
س ۔ پیٹ کو خوب بھر لینے سے ۔
س ۔ پیٹ کو خوب بھر لینے سے ۔
س ۔ کھانے میں عیب نکا لئے سے ۔
م ۔ کھانے میں عیب نکا لئے سے ۔
م ۔ کھانے میں عیب نکا گئے سے ۔
م ۔ سونے اور چیا ندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے ۔
د سے والی چیز وں میں کھونک مارنے سے ۔
د سے والی چیز وں میں کھونک مارنے سے ۔

۸۔ کھانے کے لئے بیٹینے میں تواضع کا طریقہ اختیار کریں۔ ۹۔ کھانے میں شریک ساتھیوں کا کھا ظاکریں بالحضوص جب کھانا تھوڑا ہو۔ ۱۰۔ کھانے کے درمیان جائز باتیں کریں ، سلام کا جواب دیں بلکہ دسترخوان کوتعلیم ودعوت کے لئے استعمال کریں۔ ۱۱۔ تین انگلیوں سے کھانا کھائیں اور آخر میں انھیں خود جائے کرصاف کریں یاکسی سے چٹوالیں۔

۱۲۔ اگرخوراک میں سے پکھ نیچ گرجائے تواسے صاف کر کے کھالیں اورا سے شیطان کے لئے نہ چھوڑیں۔ ۱۳۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کیں۔

۱۴ کھانے کے بعد اللہ کاشکر اداکریں اور بیدوعا پڑھیں: اَلْحَمْدُ لِلَهِ اللّٰذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا وَرَزَقِنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ [تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے جھے بید کھانا کھلایا اور میری کی بھی کوشش اور طاقت کے بغیر جھے بیدرزق عطاکیا ]۔

10 - کھانے کی وعایر صیں: اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِیْهِ وَأَطْعِمْنَا خَیْراً مِنْهُ [اے اللہ! اس میں ہمارے لئے برکت دے اور ہم کو اس سے اچھا کھانا کھلا]

### سونے کے آ داب

دن کے حرکت وعمل اور محنت ومشقت کے بعد تھکا وٹ ہوجاتی ہے۔ تکان کے بعد رات میں نیند لینے سے آ رام وراحت مل جاتی ،جسم کے اندر قوت ونشاط دوبارہ لوٹ آتی اور چین وسکون مل جاتا ہے۔ نیندانسان کی زندگی اور تندر سی کے لئے بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے نیندکو باعث آ رام قرار دیا ہے اور اسے اپنی ایک رحمت شار کرایا ہے۔ لہٰذا مندر جہ ذیل با توں کا خیال رکھیں نِ

ا۔ صلا قاعشاء کے بعد جلد سوجا ئیں۔ ۲۔ وضوکر کے دائیں کروٹ کے بل سوئیں۔ سوری نام میں کہا ہوں اور ایس اتبر دائیں دخواں کے سنجی کوکر روز

س سوٹے سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ دائیں رضار کے نیچ رکا کرید عا پڑھیں: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْیَا [اے اللّٰه تیرے نام کے ساتھ ہی میں مرتا اور زندہ ہوتا ہول]۔

۴۔ سونے سے پہلے سور ہ قل ہواللہ اُحد، سور ہ قل اُعوذ برب الفلق اور سور ہ قل اُعوذ برب الناس پڑھ کراپنی ہتھیلیوں پر پھونک لیس اور اپنے سارے بدن پر پھیرلیس اور ایبا تین بار کریں۔

۵ ۔ سونے سے پہلے کے اذ کاراور دعا ئیں پڑھ کرسوئیں۔ ۲ ۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کرحیت لیٹ سکتے ہیں بشرطیکہ ستر

کھلنے کا اندیشہ نہ ہو۔

ے۔ سونے سے پہلے دن بھر کا جائزہ لیس کہ کیا تھو یا اور کیا پایا ہے۔ ۸۔ سونے سے پہلے ونزیز ھالیا کریں۔

۹-اگر نیند کی حالت میں کوئی پسندیدہ خواب دیکھیں تو اس کا ذکر اپنے

کسی محبوب اور پسندیده هخص ہی ہے کریں۔ ۱۰۔اگر کوئی برایا نالیسندیدہ خواب دیکھیں تو:

ا)۔اس خواب اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں ۔

٢)\_جس كروث ليفي تصاب بدل كردوسرى كروث بوجائيں۔

۳)\_بائیں جانب تین بارتھوک دیں۔ پیم کے

٣) - كي سے بيخواب بيان شكريں ـ

یا در تھیں کہ اگر آپ نے ان باتوں پڑمل کیا تو آپ کواس برے خواب کا کوئی ضرر نہ ہوگا۔

ا۔ بیدار ہوکر بید دعا پڑھیں: اَلْحَمْدُ لِلَٰهِ الَّذِيْ أَحْیَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ [ تمام تعرفی اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار نے کے بعد زندگی عطاکی اور اس کی طرف لوٹ کرجانا ہے ]۔

اورمندرجه ذيل چرول سے ير بيز كري:

ا۔ پیٹ کے بل سونے سے خواہ دن ہو یا رات۔ ۲۔ صلاق عشاء کے بعد بلاوجہ باتیں کرنے سے۔ سی ای طرف سرکو کی تھے ہا خواں گڑ کے ان ک

## قضاء حاجت کے آداب

قضاء حاجت ہرانیان کی لازمی ضرورت ہے جس ہے کی کومفر نہیں۔ دین اسلام کے محاس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے زندگی کے ہرچھوٹے بڑے معاملہ ہے متعلق ہدایات سے نواز اہے۔ پیشاب و پا خانہ کا سہولت سے نکلنا اور اس پر انسان کا قابو ہونا یہ سب اللہ کی نعتیں ہیں۔غور سیجئے کہ اگر بیرک جائے یا آپ کا اس پر کنٹرول ختم ہوجائے تو کیا ہوگا؟ لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رھیں:

ا۔ فضاء حاجت کے لئے کھے میدان میں جانا ہوتو دور چلے جائیں میمال تک کہلوگوں کی نظروں سے جھپ جائیں۔

۱\_ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پیر داخل کریں اور فکلتے ہوئے داہنا پیر بہلے نکالیں۔

۵۔ قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے طہارت لے لیں، میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی ، پھر یا کاغذی رو مال وغیرہ سے صفائی کرلیں۔

۲۔ قضاء حاجت سے فراغت کے بعدمٹی یا صابون وغیرہ سے ہاتھ دھولیں۔

کے قضاء حاجت ہے فراغت کے بعد عُفْرَانَكَ بردهیں۔

اورمندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔ قضاء حاجت کے لئے جاتے ہوئے اپنے پاس کوئی الی چیز رکھنے سے جس میں اللہ کا نام ہوالبتہ اگر اس کے کم ہونے یا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو دوسری بات ہے۔

۲۔ نضاء حاجت کی حالت میں مطلقا بات چیت کرنے سے۔ نہ سلام کا جواب دیں اور نہ ہی اذان کا۔

٣ \_ قبله کی جانب منه یا پینی کرنے ہے۔

Y بااضرور و کو برد کرده ک

۴۔ سابید دار درختوں کے پنچے ، لوگوں کے راستوں اور ان کے بیٹھنے کی جگہوں میں ، ایسے ہی جانوروں کے بلوں اور سوراخوں وغیرہ میں پیشاب کرنے ہے۔

۵ عسل خانے میں اور بہتے یا تھہرے ہوئے پانی میں بیثاب کرنے سے۔ آ دا ب سفر

سفرعذاب کا ایک ٹکڑا ہے مگر وہ ایک انسانی ضرورت ہے۔طلب علم، تجارت، اعزه وا قارب اور احباب ومتعلقين كي زيارت نيز حج وعمره وغیرہ کے لئے سفر کی ضرورت ہوتی ہے

لېذامندرجەذيل باتون كاخيال ركھيں: ا۔سفرے پہلے قرض ادا کردیں ،لوگوں سے غلطیاں معاف کروالیں ، امانتیں واپس کردیں اور جن کا خرج این فرمہ ہے ان کا انظام

۲ - نیک اورصالح رفقاء کواختیار کریں اورسفرخرچ کاانتظام کرلیں ۔

س-اگرایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو کسی ایک کوسفر کی رفاقت کے کئے قرعدا ندازی کر کے منتخب کرلیں۔

۴۔جعرات کے دن مج سوریہ ہے سفرشروع کرنامتھ ہے۔ ۵ \_ اہل وعیال اور دوستوں کو رخصت کریں اور ان سے وصیت اور

نفیحت کی درخواست کریں۔ ٢\_مافرلوگون كوالوداع كمتم موت بيدها يرص :أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهُ

الَّذِيْ لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ مِي مُن مَصِيل الله كحوال كرتا بول جس كے

ے۔ داننے ہاتھ سے استنجا کرنے اور شرمگاہ پکڑنے ہے۔ ٨ \_ استنجاء ميں تين پقروں ہے كم استعمال كرنے ہے۔ ٩ ـ بڈی یا گوبرہے استنجا کرنے ہے۔

سفر میں نیکی اور تقوی کا اور ایسے عمل کا جسے تو پیند کرتا ہے سوال کرتے ہیں۔ اس کی دوری کو ہیں۔ اس استرکوہم پر آسان کر دے ، اس کی دوری کو پیٹ دے ، اور اے اللہ تو ہی سفر میں ہمار اساتھی اور گھر والوں کا نگراں (خلیفہ) ہے۔ اے اللہ میں سفر کی تختی ہے ، دلدوز منظر ہے ، اور واپسی اللہ میں سفر کی تحتی ہے ، دلدوز منظر ہے ، اور واپسی اللہ میں میں سلم میں میں سلم میں میں سلم میں ساتھ میں داری ہیں۔

یر مال داولا دمیں بری تبدیلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں ]۔

السار میں زیادہ سے زیادہ دعا ئیں کریں کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔

۱۳ جب کی چڑھائی پر چڑھیں تواللہ اکبر پکاریں اور جب نشیب میں اترین توسیحان اللہ بکاریں۔

10- اگرسفر میں کی دشمن سے خطرہ ہوتو سے دعا پڑھیں: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَحْعَلُكَ فِيْ نُحُوْدِهِمْ وَ نَعُوْ ذُبِكَ مِنْ شُرُوْدِهِمْ [اے اللہ ہم جھوکو ان کے سامنے کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں ا

۱۲۔ رات کے وقت سفر کریں کیونکہ رات میں زمین لپیٹ وی جاتی ہے۔

پاس رکھی ہوئی امانتیں ضائع نہیں ہوئیں ]

اللہ اللہ دیننگ کے مقیم لوگ سفر کرنے والے کو یہ دعا دیں: أَسْتَوْ دِعُ اللّٰهَ دِیْنَكَ وَ أَمَّانَتَكَ وَ خَوَاتِیْمَ عَمَلِكَ [ میں تحصارے دیں ، تحصاری امانت اور تحصارے اعمال کے انجام کو اللہ کے سپر دکرتا ہوں ]

اللہ میں ایک کے بجائے ساتھی تلاش کریں اور اگر تین یا اس سے زیادہ ہوجا تیں تو اپنے میں ہے ایک کوامیر بنالیں۔

اللہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں ، کمز ورکوسہارا دیں اور بھوکے کو

ا۔سفرشروع کرنے سے پہلے استخارہ کرلیں۔

کھا نا کھلائیں۔

اا ـ سوارى پر سوار بوجانے كے بعد ثين بار الله اكبر لهيں كھر يه دعا پر هيں: سُبْحَانَ الَّذِيْ سَحَّرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ آپاك ہے وہ ذات جس نے اس سوارى كو بھارے لئے نرم اور تالى كرديا، ہم اس كو قابو ميں كرنے والے نہيں تھے اور بے شک ہم اپ مرف واليس لوٹ والے بيں اسلام اور بائحہ ما الله مَّا الله مَا الله مَا تَرْضَىٰ اللّهُمَّ هَوَّنُ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا الله وَالله مَا الله مَا الله مَّا الله مَا الله وَالله مَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

دور لعتين پڙهين-

۲۹۔سفرے والیسی پرمعانقہ کریں۔ ۳۰۔سفرے والیسی پر ہدیہ لے کرآ نامشحب ہے۔ ۳۱۔سفرسے والیسی پرلوگوں کو کھانا کھلا نامسنون ہے۔ اورمند رجہ ذیل چیز ول سے پر ہیز کریں :

ا۔ سفر سے واپس ہوکر رات میں اپنے اہل وعیال کے پاس پہنچنے سے بلکہ صبح یا شام کے وقت پہنچیں۔

۲۔ تنہا سفر کرنے ہے ، اگرعورت ہے تو محرم کے بغیر تنہا سفر کرنا اس کے لئے حرام ہے۔ لئے حرام ہے۔

س۔ سفر سے لوٹنے ہوئے سواری کی دعا اور سفر کی دعا بھول جانے ہے۔

۴۔ سفریس کتا اور گھنٹی وغیرہ ساتھ لے جانے سے کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ فرشتے نہیں رہتے۔ موزوں پرش وغیرہ۔ ۱۹۔جس خاص مقصد کے لئے سفر ہواس کے بھی احکام ومسائل سکھ لیں

جیسے حج وعمرہ یا تنجارت وغیرہ۔ ۲۰۔سفر میں چلنے،سستانے، رات گذارنے اورسونے کے آ داب سکھ

۲۱۔ سواری کی خوراک اور اس کی صحت و تندرتی کا خیال رکھیں۔ اور گاڑی کے ایندھن اور اس کی مثینوں کی صلاحیت چیک کرلیں۔ ۲۲۔ دوران سفر واجبات وفرائض کی ادائیگی کا خیال رکھیں اور اللّٰہ کی نافر مانی سے اجتناب کریں۔

۲۷۔ جب کی جگہ پڑاؤڑ الیں توایک ساتھ رہیں۔
۲۵۔ مقصد سفر پورا ہوتے ہی فوراً گھر جنچنے میں جلدی کریں۔
۲۵۔ مقصد سفر پورا ہوتے ہی فوراً گھر جنچنے میں جلدی کریں۔
۲۲۔ آنے سے پہلے اہل وعیال کواطلاع دے دیں ، اچا نک نہ پہنچیں۔
۲۲۔ والیس ہونے پر جب اپنا شہریا اپنی بستی نظر آنے گئے تو وہاں پہنچ جانے تک یہ دعا پڑھتے رہیں: آیبئوں تائیئوں عابدوں کرنے جانے تک یہ دعا پڑھتے رہیں: آیبئوں تائیئوں عابدوں کرنے والے ، عبادت کرنے والے اور اپنی پہنچ کر پہلے اپنی قریبی مسجد میں جائیں اور اس میں والے سفر سے والیس پہنچ کر پہلے اپنی قریبی مسجد میں جائیں اور اس میں

آداب تجارت

تجارت حلال کمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ بائع اورخریدار کے ورمیان باہمی رضا مندی سے انجام پاتا ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں :

ا یخیارت میں حلال وحرام معاملات کاعلم حاصل کریں۔ ۲ \_ نفع اورسود کا فرق ضرور جان لیس \_

سے دورر ہیں ور نہ زبان خلق ہے آپ کا دین اور عزت وآبرودونوں محفوظ نہیں رہے گا۔

۴-اپنے تجارتی معاملات لکھ لیا کریں اوراس پر گواہ بنالیا کریں۔ ۵-خرید وفروخت میں زم پہلوا پنائیں۔

۷۔ دیتے ہوئے تراز و کا کا ٹٹا بالکل ٹھیک رکھنے کے بجائے تھوڑ اسا جھکا

کردیں ۔ ۷۔ اگرسامان میں کوئی عیب ہوتو خریدارکو بتا دیا کریں ۔

اورمندرجه ذیل چیزوں سے پر بیز کریں:

تحارت ہے۔

ا حرام اورنا پاک چیز ول مثلاً شراب،مر دار،سور، بتو ل اور جسمو ل کی

٢ ـ كول كے يہي سے الليد كه شكارى كتے مول ـ

٣-ا ي بھائي کے بي پر جي يعني سودے پر سوداكرنے سے۔

۳ \_ ناپ اور تول میں کمی کرنے ہے ، لینے ہوئے بھر پور لینے اور دیتے

ہوئے گھاٹا کر کے دیے ہے۔

۵\_فریب اور دهو کے والے معاملات ہے۔

٢ \_كسى چيز كوقيضه مين لانے سے پہلے ہى بیچنے سے۔

ا کے کسی غیر موجود چیز کو بیچئے ہے۔

۸ \_ کئی دن تک تھن میں دودھ روک کر جانور کو بیچنے ہے ۔

٩ يوري كئے گئے يا ظالمانه طور پر چھنے گئے مال كوخريدنے سے كماس

میں گناہ کے کام میں تعاون ہے۔

•ا۔شراب بنانے کے لئے انگور بیچنے سے اور ڈکیتی یا مسلمان کے قل سرامیت میں سو

کے لئے ہتھیار پیچئے ہے۔ اا۔سامان بیچنے کے لئے زیادہ شمیں کھانے سے کیونکہ اس کے ذریعہ

اگرچہ مال بک جاتا ہے کین برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر چہ مال بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔

۱۲\_متجد کے اندرخرید وفر وخت کرنے ہے۔ ۱۳۔نماز وں کے اوقات میں اور جمعہ کی اذ ان ہوجانے کے بعد خرید

وفر وخت کرنے ہے۔

۱۳۔ قیمت پڑھانے کی خاطر ذخیرہ اندوزی کرنے ہے۔ ۱۵۔ سالان کاعمہ جمدا نہ سر

۱۸\_سودی کاروبارے۔

آ داب قرض

قرض تنگدست کے لئے ایک نعت اور دینے والے کے لئے

باعث اجرب

لبذا مندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس:

ا۔اگر کسی ضرورت پرقرض لینا پڑے توادا ٹیگی کی پختہ نیت رکھیں۔ ۲۔ ضرورت مند کو قرض دیا کریں اور اس سے مطالبہ میں نرمی سے کام لیں۔

سے قرض لیتے اور دیتے ہوئے اے لکھ لیا کریں اور اس پر گواہ بنالیا

کریں۔ ۳۔موت آنے سے پیلے جلداز جلد قرض ادا کریں۔

۱۔ موت اے سے چھے جلد ارجلد مرس ادا کر یا ۵۔ قرض کی ادائیگی اچھے اور بہتر طور پر کریں۔

اور مندرجہ ذیل چزوں سے پر ہیز کریں:

ا - بلاضرورت قرض لينے ہے۔

۲ \_ قرض کی اوا ئیگی میں ٹال مٹول کرنے ہے۔

٣ ـ بلا لكھ اور بلا كواہ بنائے قرض لينے اور دينے ہے۔

۳ \_ قرض دے کر نفع حاصل کرنے سے کیونکہ ایسا نفع سود ہے۔

۱۷۔ خرید نے کی نیت کے بغیر دام بڑھانے سے یا اس کام کے لئے دلال رکھنے ہے۔ ۱۷۔ بینکوں میں فکس ڈیوزٹ ہے۔ عیادت و بیمار پری ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے۔اس کا اجروثواب اس قدر زیادہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں عیادت کرنے والاعیادت سے واپسی تک جنت کے باغوں کے پھل اور میوے چنتا

لهذا مندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس:

ا۔ مریض کی عیادت بار بارکریں بشرطیکہ مریض کواس سے راحت ملتی ہوکیونکہ یہی عیادت کا مقصد ہے۔

ہو پولد پہاوت کرتے ہوئے مریض کے سربانے بیٹھنامسنون ہے۔

۱-عیادت کرتے ہوئے مریض کے سربانے بیٹھنامسنون ہے۔

۱-عیادت کرتے ہوئے مریض کی خیروعافیت دریافت کریں۔

۱-مریض کے بدن پر ہاتھ رکھ کریہ دعا پڑھیں: اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ ہے۔

اَذْهِبِ الْبَأْسَ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَشِفَاءَ إِلَّا شِفَاوَٰكَ شِفَاءً لِلَّا شِفَاوَٰكَ شِفَاءً لِلَّا شِفَاءً اللَّهُ عَادِرُ سَقَماً [اے اللہ! لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، تو الی شفاء شفاء ہے، تو الی شفاء شفاء ہے، تو الی شفاء شفاء ہے، تو الی شفادے دے جو بیماری کونہ چھوڑے]

۵ ـ خود مریض در د کی جگه پر باتھ رکھ کرتین باربسم الله پڑھے اور سات

آ دا ب مصیبت وغم

تکلیف ومصیبت اللہ کی جانب ہے آز مائش اور گنا ہوں کے لئے

لفاره بیل به نامور به دیل ماتیا

للبذامندرجه ذيل باتون كاخيال ركيس: سريس مهان

ا \_مصیبت کے وقت پہلی فرصت میں صبر کریں۔

٢-مصيبت پڑنے پر إنا لله وإنا إليه راجعون پڑھيں۔

۳- ہرمصیبت پرصبر کریں اور اللہ سے اجروثو اب کی امیدر تھیں۔ ۴-مصیبت کو گنا ہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعیہ تجھیں۔

اورمندرجه ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا مصيبت ميں جزع فزع اور واويلا مچانے ہے۔

۲۔ نوحہ خوانی، چیخ و پکار، گالوں پر طمانچہ مارنے اور گریبان جاک کرنے ہے۔

س۔اللہ تعالی پراعتراض کرنے سے اوراس کے فیصلے پرناراضکی سے۔ سم۔خودکشی کرنے یاموت کی تمنا کرنے سے۔ ۵۔سیاہ لباس پہننے سے یا کالی پٹی بائد صفے سے۔ ۲۔زمانہ کو گالی دینے سے۔ ۱۲\_مریض کو بتا کیس کہ تعویذ وگنڈہ ، منکاوییسی ،کڑاوچھلا اور گھونگا وغیرہ کہا۔ پہننا حرام ہے بلکہ اگر مریض ان چیزوں کو پہنے ہوئے ہے اور آپ اسے نکلوا کر پھینک دینے کی طافت رکھتے ہیں تو ضرور ایسا کریں۔

اورمندرجه ذیل چیزول سے پر ہیز کریں:

ا۔ مریض کے پاس دریتک بیٹھنے سے تا کہ وہ خود یا اس کے اہل وعیال مشقت اوراکتا ہث میں نہ پڑ جا کیں۔

۲ \_ نکلنے اور داخل ہونے میں مریض کو تکلیف دیئے سے۔ ۳ \_ مریض کے پاس بیٹھ کرسور ہیاسین کی تلاوت سے۔

ا علی است میں مریض کو پھول پیش کرنے سے کیونکہ اس میں کفار کی

مشابہت ہے۔

باربیده عایر سے: أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ [میں اللّٰد کی پناہ اور اس کی قدرت میں آتا ہوں اس برائی سے جو میں یا تا اور جس سے ڈرتا ہوں]۔

آ۔ بیاری کی حکمت بتا کر مریض کوتسلی دیں اور کہیں: لاَبَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ [ کوئی فکر کی بات نہیں اللّٰد نے چاہا تو یہ بیاری گنا ہوں سے یاک کرنے والی ہے]۔

2۔ مریض کو صبر اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کی نفیحت کریں اور اسے سمجھائیں کہ پیاری کتنی ہی سخت ہوموت کی تمنا نہیں کرنی چاہئے اور اگر تمنا کرنا ہی ہے تو ان الفاظ کے ساتھ تمنا کرے: اے اللہ! جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہے جمھے زندہ رکھ اور جب وفات میرے لئے بہتر ہوتو جمھے وفات دے۔

۸۔ اگر مرض الموت ہے تو مریض کواس کی نیکیاں یا دولا کیں تا کہ اسے اللہ سے خوش گمانی ہواورا سے لا الہ الا اللّٰہ کی تلقین کریں۔

۹۔ ایسے غیرمسلم مریضوں کی بھی زیارت کریں جن کے اسلام کی امید

۱۰ مریض پرمعو ذات، سورت الفاتحه اور دیگرمسنون و ثابت شده دعاؤل سے دم کریں۔

اا۔ مریض کوتو خید کا درس دیں کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے ،غیر اللہ سے شفاطلب کرنا شرک اکبرہے۔

موت ایک یقینی اور برحق چیز ہے نیز ایک مسلمان کا احتر ام مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے

للندا مندرجه ذيل با تول كاخيال ركيس:

ا۔وفات کے بعدمیت کی دونوں آ تکھیں بند کر دیں۔

٢ \_ميت كے لئے وعاكريں \_

س\_میت کے رشتہ داروں ، دوستوں اور متعلقین کو اس کے موت کی

اطلاع دیں تا کہ وہ جنازہ میں شریک ہوسکیں۔

م میت کے قرضے ادا کر دیں اور اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوتو اسے بھی نا فذاور جاری کریں۔

۵ میت کوشس دیں ۔ واضح رہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کوشسل دے سے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کوشسل دے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کوشسل

٢\_ميت كوتين سفيد جا درول كاكفن بيهنا كيس\_

۷۔ جنازہ کے ساتھ خاموثی ہے چلیں اورموت اور دنیا ہے جدائی کے بارے میں غور وفکر کریں۔

٨ - تعزيت كے لئے بيالفاظ كميں: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمِّىً [الله بى كا ب جواس نے ليا اور اس كا ب جواس نے ليا اور اس كا ياس بر چيز مقرر وقت كے ساتھ

[4

٩ ـ صلاة جنازه يرهيس جس كي كيفيت مختصراً اس طرح ب كرقبله رخ کھڑے ہوکر پہلی تکبیر کہیں ، رفع پدین کریں پھر سورہ فاتحہ کی قراءت کریں پھر دوسری تکبیر کہہ کرنبی اللہ پر صلاۃ ( درود )جھیجیں پھرتیسری تكبير كهدكر ميت كے لئے اخلاص كے ساتھ رحمت ومغفرت كى دعا ثابت أيك وعام يربي: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، ٱللَّهُمَّ مَنُ ٱحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَىٰ الإسُلَامِ وَمَنُ تَوَقَّيْتُهُ مِنًّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإيْمَان ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحُرِمُنَا أَجُرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعُدَهُ - (اللي ا بمار عزنده ومر دہ ، موجود و غائب ، ہمارے چھوٹے وبڑے ، ہمارے مر دوعورت کو تخشش عطا فرماء اے میرے مولی! ہم میں جس کوزندہ رکھ اس کو اسلام یرزنده رکھ اور ہم میں جس کو وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے ، اے الی !اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کر اور نہ ہی اس کے بعد ہمیں گراه کر-)

•ا۔ جنازہ کے ساتھ چل کر قبرستان تک جائیں اور تدفین میں شریک رہیں۔ آ داب قبرستان

قبرآخرت کی پہلی منزل اور قبرستان ایک عبرت گاہ ہے نیز ایک مسلمان کا احتر ام موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ لہٰذامندرجہ ذیل با توں کا خیال رکھیں :

ا۔ موت اور آخرت کی یاد نیز میت کو دعا دینے کے لئے قبرستان کی زیارت کریں۔

۲- قبرستان کی زیارت کو جا کیں تو بید عا پڑھیں: اَلسَّلاَمُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ اللَّهُ بِکُمْ اللَّهُ بِکُمْ اللَّهُ اللَّهُ لِنَا وَلَکُمُ الْعَافِيَةَ [الم مومنواور مسلمانوں کی لاَحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَکُمُ الْعَافِيَةَ [الم مومنواور مسلمانوں کی لیستی والوتم پر الله کی سلامتی ہو، یقیناً ہم بھی ان شاء الله تم سے ملنے والے بیں ، ہم اپنے لئے اور تمارے لئے اللہ سے عافیت کی وعا کی ترین میں میں ہوں ترین کی دیا کے اور تمارے کے اللہ سے عافیت کی وعا کی دیا ہے۔

رہے ہیں۔ ۳۔کسی کا فرکی قبرے گذریں تواسے جہنم کی خوشخبری سنائیں۔ اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں: ا۔قبریر بیٹھنے اوراس پر چلنے ہے۔

۳ برپہ یک مرم ان پہنے ہوئے۔ ۲ قبرستان میں قضاء حاجت (پیثاب ویا خانہ) کرنے ہے۔ اا ممکن ہوتو جنازہ کے لئے کم ہے کم تین صفیں بنا کیں۔ ۱۲ میت کی تدفین کے بعداس کی مغفرت اور ثبات قدمی کی دعا کریں۔ ۱۳ قبرصندوق جیسی یالحد (بغلی ) بنا کیں مگر یا درہے کہ لحد افضل ہے۔ ۱۲ قبر کوزمین کے برابر بنا کیں یا کو ہان نما بلند کر دیں۔

اورمندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں: اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پر ہیز کریں:

ا۔او کچی آ واز میں رونے دھونے ، چیخنے چلانے اور نوحہ کرنے ہے۔ ۲۔میت پر مرثیبہ خوانی اور قر آن خوانی ہے۔

س۔ بیعقیدہ رکھنے سے کہ موت سے طلاق پڑجاتی ہے اس لئے میاں بیوی ایک دوسر ہے وغشل نہیں دے سکتے۔

۳۔ جنازہ الی جا در سے ڈھکنے سے جس میں کلمہ طیبہ یا قرآنی آیات لکھی ہوئی ہوں۔

۵۔ جنازہ زمین پرر کھنے ہے۔

۲ \_منوصاوقات میں جنازہ پڑھنے اور دفن کرنے ہے۔

۷۔ جنازہ لے جاتے وقت باواز بلند کلمہ طیبہ پڑھنے ہے۔

۸۔میت کا تین دن سے زیادہ سوگ وغم منانے سے۔البتہ بیوی اپنے

شوہر پر چارمہینے دس دن تک سوگ منائے گی۔

9۔میت کی وفات کے بعد آنے والی پہلی عید کوغم کے طور پر پرانے

کیڑے پہننے ہے۔

۱۰۔ شوہر کی وفات پر بیوی کو چوڑیاں تو ڑنے ہے۔

٣ \_ قبرستان میں گندگی کا ڈھیر ڈالنے ہے۔

۴۔ قبرستان میں رات گذارنے ہے۔

۵\_قبرستان میں صلاۃ (نماز) پڑھنے ہے۔

٢ \_ قبرستان ميں صدقه وز كا ة تقشيم كرنے ہے \_

٤ ـ قبرستان ميں قرآن يا فاتحہ پڑھنے ہے۔

٨\_قبرير پھول ياجا درچڙ ھانے ہے۔

۹ قبرکو پختہ بنانے اوراس پر چراغاں کرنے ہے۔

ا۔مسلمانوں کو کا فروں کے قبرستان میں اور کا فروں کومسلمانوں کے

قبرستان میں دفن کرنے ہے۔

اا۔قبریراذان دیئے ہے۔

۱۲۔ قبرستان میں ہرایک قبر کی الگ الگ زیارت کرنے ہے۔

الساقير ميں مدفون مخص كاوسله طلب كرنے ہے۔

۱۲۔ قبر کے پاس خثوع خضوع کی حالت میں سر جھا کر کھڑا ہونے

10 قبرستان کی زیارت کے لئے دن یامپدین مخصوص کرنے ہے۔



#### المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر

#### اهدافالهكتب

- دعوة غير السلمين للإسلام وترغيبهم في اعتناق الدين الإسلامي.
- متابعة من أسلم وتعليمة الاحكام الشرعية والبادئ الهامة.
- دعوة السلمين إلى تصحيح ما عندهم من أفكار خاطئة وحثهم على انتهاج المنهج الإسلامي المبني على هدى الله عز وجل وسنة رسوله على
- ❖ تدريب السلمين لدعوة غير السلمين، وذلك وفق أصول شرعية وباستنارة من أهل الخبرة في هذا الجال.
- الاتصال والتنسيق والتعاون مع الهيئات والراكز
   الإسلامية بما يخدم الإسلام والسلمين.
- طبع ونشر الكتاب والشريط الإسلامي بعدة لغات في أبواب التـوحـيـد والإيمان والآداب والأخـلاق والأحكام وتوزيعها في الداخل والخارج.

المُكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر المُكتب الرئيسي مبنى أبراج الراجحي (الكورنيش) هاتف ٣-٨٦٤٩٧٨٠ / ٣-٨٦٥٥٥٧٠ الموقع الإلكتروني www.hedayh.org/arab / www.hedayh.com

إدارة توعية الجاليات الخبر - شارع الملك عبدالله (الظهران سابقاً) عمارة الميرة - هاتف: ٨٥٥٥٠٨-٣٠ / ٨٦٥٥٥٠٨-٣٠ مصرف الراجحي للاستثمار ١٣٩٦٠٨٠١٠١٣٧١٧٦ بنك الأهلى ٨٨٦٣١١٩٠٠٠١٠٠